المالية المالي



فأدرى ومنوى مختضاني الهو









تَالیفَ محرصدّیق ضیانِقشبندی قادری



كنج بحث رفرين الأجمة 7213575-042

جمله حقوق بحق مؤلف محفوظ سير 436450 4364500 43645000 نام كتاب محمد -- • • • فضائل امير معاوييه طافييًا اورخ الفين كامحاسبه •••---- محمرصدين ضياء نقشبندي قادري تالف 400 \*\*\*---\*\* اشاعت اوّل ٥٠٠--- 2007 ٥٠٠---٠٠٠ عزيز كميوز تك سنثرلا بور 7236056 کیوز تک ٠٠٠--- چومدرى عبدالجيد قادري نا شر تح یک ۱۹۰۰--- چوبدری څرمتازاجه قادري \*\*\*---- 180/ء ما 180/ء ملنے کا پتہ

قادرى رضوى كتب خاند كننج بخش رود لا مور Hello.042-7213575-0333-4383766

# ترتيب عنوانات

| P .  | 3 3                                             |         |  |  |
|------|-------------------------------------------------|---------|--|--|
| صفحه | عنوان                                           | تمبرشار |  |  |
| ٨    | انتباب                                          | 1       |  |  |
| 9    | דגי.                                            | *       |  |  |
| 11   | ابتدائي                                         | ~       |  |  |
| ro   | باب قرآن وحديث اور مقامات صحابه فتألفتن         | ٦       |  |  |
| 1/2  | فيصلة قرآن وحديث سے كيول تاريخ سے كيول نبيں؟    | ۵       |  |  |
| 72   | صحابی کی تعریف                                  | 4       |  |  |
| m    | صفات صحابة الله كاقرآن بيان كرتاب               | 4       |  |  |
| ar   | ایمان صحاب ایمان کی کسوٹی ہے                    | ٨       |  |  |
| ۵۵   | صحابہ بدایت کے تارے ہیں                         | 9       |  |  |
| Pa   | صحابة تقى اور عادل بين                          | -10     |  |  |
| YA   | كفراور فتق كاشائبة تك نهيس                      | 11      |  |  |
| 25   | صحابي كوآ كنبين جيموسكتي                        | Ir      |  |  |
| 40   | درجات میں فرق کے باوجودسب صحابہ ختی ہیں         | 11      |  |  |
| 44   | امت میں سب سے بہتر اور معزز تربیں               | 10      |  |  |
| ۸۱   | غیرصحالی صحالی کے برابرنہیں ہوسکتا              | 10      |  |  |
| ٨٢   | ذاتی بغض وحمدہے پاک اور ایک دوسرے پرمہر بان ہیں | 17      |  |  |
| ۸۵   | اختلافات صحابه مدايت سے خالی نه تھے             | 14      |  |  |
| 14   | دونوں گروہ ملمان تھاڑنے سے کافر نہ ہو گئے       | IA      |  |  |
| 900  | سب صحابه منتی 'جنت میں خبشیں دور ہوجا کمیں گ    | 19      |  |  |
| 94   | كى ملمان كوسحاني سے كيينہيں ہوسكتا              | r-      |  |  |
|      |                                                 |         |  |  |

| 91  | صحابی سے عداوت حضور بھے سے عداوت ہے                               | rı         |
|-----|-------------------------------------------------------------------|------------|
| 1+1 | صحابے جلنے والے کا فر                                             | rr         |
| 1+0 | عظمت صحابهٔ برا بھلا کہنامنع                                      | rr         |
| 1+1 | صحابه كوبرا كہنے والانعنتی                                        | rr         |
| 11+ | کی صحابی کے مخالف کے ساتھ اٹھنا بیٹھنامنع                         | ra         |
| 111 | مجت صحابہ محبت رسول اللہ کے سبب سے ہے                             | 74         |
| 110 | الله صحابه سے راضی اور صحابه اللہ سے راضی                         | 1/2        |
| 119 | باب مرمعاویه ها کخصوصی فضائل                                      | 14         |
| ITT | نسبى فضيلت                                                        | 19         |
| 122 | قبول اسلام                                                        | r.         |
| 174 | بثارت يافتة اورقابل حكمران تھے                                    | 11         |
| 124 | شرف صحابيت                                                        | . ۳۲       |
| 12  | عالم قرآن اور ہادی ومہدی تھے                                      | mm         |
| 100 | فقيهه اور مجتمد تنظيم                                             | ~~         |
| 101 | كاتب وفى اور محرم رازتي                                           | ro         |
| 109 | سرال كامقام ومرتبه (اميرمعاويه الله جفور الله كي برادرنستي بين)   | ٣٩         |
| IYO | امت میں سب سے طیم تر ہیں                                          | 72         |
| 179 | خداورسول الله ع محبوب بين                                         | MA         |
| 14. | دونول كادعوىٰ ايك اوراختلاف قصاص عثمان ﷺ پرتھا                    | <b>m</b> 9 |
| 125 | حفرت علی اورامیرمعاویہ کے کا اورخارجی بگڑ گئے                     | 4.         |
| 120 | رونكدا ومناظره                                                    | M          |
| 124 | امام حن الله في في الله على الله الله الله الله الله الله الله ال | rr         |
| IAA | جناب حسنين كريمين نذران ليت رب                                    | m          |

| 191  | بروز قیامت نورانی حیا در میں آئیں گے                           | المال |
|------|----------------------------------------------------------------|-------|
| 190  | فضیات میں شک کرنے والے کوآ گ کا طوق پنہنایا جائے گا            | ra    |
| 191  | معترض دوزخ کے کتوں میں سے ایک کتا ہے                           | ۲۶    |
| 190  | لعنت كرنے والے كا دوزخي كتول سے استقبال ہوگا                   | 72    |
| 190  | حفزت امير معاويه ظله كوبرا كمنے والے كوامام بنانا حرام         | M     |
| 190  | حدیث کی روایت اور آپ کی عدالت و نقابت                          | 19    |
| 194  | اتباع سنت اوراطاعت رسول بها                                    | ۵۰    |
| 100  | الملبيت اطبهار عقيدت ومحبت                                     | ۵۱    |
| r-0  | تبركات رسول بلل سے عقیدت                                       | ٥٢    |
| r•4  | آ پ کا کرامات                                                  | ٥٣    |
| r+9  | باب معتقدات المستت اورنظريات اكابر                             | ٥٣    |
| 271  | باب اعتراضات ومطاعن كاتجزيها ورجوابات                          | ۵۵    |
| rrr  | اعتداض ا صحابة يس مين مبربان تصوتو الرائيال كيول موكيل-        | 64    |
|      | باہم اڑنے والوں میں ایک ضرور باطل پر ہوتا ہے تو پھر بتائے امیر |       |
|      | معاوبيكيون باطل پرنبين تھے؟                                    |       |
| ٢٣٣  | جواب                                                           | 04    |
| 10.  | اعتراض ٢ آپ كتے بين دونوں گروه اسلام پر تصاور ثواب پانے        | ۵۸    |
|      | والے بھی آخر مقتولین کا گناہ کس پر ہے؟                         |       |
| rai  | <i>چواپ</i>                                                    | ۵٩    |
| 749  | اعتداض ۳ (طعن مودودی) حفرت تمارین یاسر دی کی                   | 4.    |
|      | شہادت کے حوالے سے طعن                                          |       |
| 120. | <i>بو</i> اب                                                   | 41    |

| 44  | اعتراض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (طعن مودودی)عدالت صحابه میں مودودی کا          | 190        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|
|     | عام محدثین اورعلمائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | امت سے اختلاف                                  |            |
| ۲۳  | جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ······································         | 791        |
| 70  | اعتراض۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | مولا نا مودودی کے نز دیک اسلام میں ملوکیت      | P++        |
|     | TO THE RESERVE TO THE PARTY OF | ت امیر معاویه کا بادشاه هونا بهی فضائل میں ذکر |            |
|     | كرتے بيں كيوں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |            |
| 40  | <br>جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                | 100        |
| 44  | اعتراض الريدك تا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | مزدگی کیوں؟ اس کےظلم وستم کا بار گناہ امیر     | r.0        |
|     | معاویه پر کیون نہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |            |
| 42  | - <del> </del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                | r.0        |
| YA. | اعتراض 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (طعن مودودی) حفزت امیر معاویه پ                | r-9        |
|     | غیرآ کین طرزمل کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |            |
| 49  | جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                | F10        |
| 4.  | اعتراض٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | حفرت امير معاويه الله ير زبردي خليفه           | ٣١٦        |
|     | ہونے کاطعن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |            |
| 41  | جوابج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                | 10         |
| 4   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | دودی) اظہار رائے کی آزادی پر پابندی کا         | ٣٢١        |
|     | طعن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |            |
| 4   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                | rrr        |
| 20  | اعتداض وا (طعن مود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | دودی) مال غنیمت میں ناجائز تصرف کاطعن          | <b>TTA</b> |
| 40  | جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •                                              | <b>MTA</b> |
| 24  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | دودیٰ) قانون کی بالارتی توڑنے کاطعن            | -          |
| 44  | عاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |            |

| ۳۳۸ | اعتداض ۱۲ (طعن مودودی) کافر اورملمان کی وراثت                    | ۷۸ |
|-----|------------------------------------------------------------------|----|
|     | كا قانون برلنے كاطعن                                             |    |
| 771 | چواپ                                                             | 49 |
| LLL | اعتداض ۱۳ (طعن مودودی) معابد کی دیت کی تبدیلی کا                 | ۸٠ |
|     | طعن                                                              |    |
| rrr | <u>ټواپ</u>                                                      | ΔI |
| ror | اعتداض ۱۳ (طعن مودودی) حفرت علی المرتفعٰی کرم الله<br>شتری الطعه | Ar |
|     | وجهد پرسب وشتم کرنے کاطعن                                        |    |
| ror | بواب                                                             | ٨٣ |
| P4+ | اعتراض ۱۵ (طعن مودودی) استلحاق زیاد کاطعن                        | ۸۳ |
| 777 | جواب                                                             | ۸۵ |
| TZT | اعتداض ۱۹ (طعن مودودی) خطرت بجر بن عدی کے قبل                    | ٨٧ |
|     | كاطعن                                                            |    |
| 720 | <u>جواب</u>                                                      | 14 |
| 190 | كابيات                                                           | ۸۸ |

SECURIOR OF SER

### نذرانتساب

بندہ اپنی اس کاوش کو جوانان جنت کے سردار' نور سید الا برار' امام شریعت وطریقت' حسن سخاوت و شجاعت' قبلہ اہل صفاء را کب دوش مصطفیٰ عگر پارہ مرتضٰی نور دیدہ سیدہ زہرا' حضرت امیر المومنین امام المسلمین سید تا امام حسن مجتبی جنہیں حضور نبی اکرم کے نے سیداور دوسلمان گروہوں میں صلح کروانے والافر مایا' جنہوں نے اس پیشگوئی کو پورا فر مایا اور برضا ورغبت صلح کے بعد حضرت امیر معاویہ کے تی میں خلافت سے دستبر دار ہوکر ان کو امیر المومنین تسلیم فر مایا' جن کی حمایت واتباع میں وقت کے تمام صحابہ کرام اور تا بعین عظام رضی اللہ عنہم نے سرتسلیم خم کیا اور جن کی برکت سے پوری امت اتفاق واتحاد کی دولت سے مالا غلم میں واطہر میں' عترت رسول ہی کے فرد فرید فخر دود مان سادات' قاسم فرمت اقد س واطہر میں' عترت رسول ہی کے فرد فرید فخر دود مان سادات' قاسم فرص و برکات' اعلیٰ حضرت پیرسید محظفر اقبال شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرص و برکات' اعلیٰ حضرت پیرسید محظفر اقبال شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ فری سانہ عالیہ لا ثانیہ حسینیہ عابد رہی کی پورسیداں شریف کے وسیلہ سے' بطور نذر غلامانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے۔

مسلمانوں کے دوعظیم گروہوں میں صلح کے دن اپنی تمایت وا تباع میں اپنی تمایت وا تباع میں اپنی تبایت وا تباع میں اپنی تبایت قدمی اور امت کا اتفاق وا تجاد دیکھ کر بھی آپ کوخوشی ہوئی سخی ۔ پختہ امید ہے کہ اس کمترین کی میرکاوش بھی سند قبولیت سے سرفراز ہوگی۔ شاہاں چہ عجب گر بنوازند گدارا

نیاز کیش محمصدیق ضیاء نقشبندی قادری

#### تہدیہ

حضور نبی اکرم رسول معظم صلی الله تعالی علیه وسلم کے قرابت دار برادر نبتی کا تب وحی امین اسرار اللی فقیهه و مجته و عظیم صحابی اور بشارت یا فته حکمران امیر المومنین حضرت امیر معاویه رضی الله عنه جن کے فضائل پیش کرنے کی سعادت حاصل ہور ہی ہے کی خدمت اقدس میں۔

كرقبول افترز بعزوشرف

نیاز کیش محرصد ایق ضیاء نقشبندی قادری



بسم الله الرحمٰن الرحيم نحمده ونضلي ونسلم على رسوله الكريم

#### ابتدائيه

انداز بیاں گرچہ بہت شوخ نہیں ہے شاید کہ تیرے دل میں ازجائے مری بات اللہ تبارک و تعالیٰ کا بردا احمان ہوا کہ اس نے اپنے سب سے ممتاز و مکرم اور محبوب و معظم رسول جناب احمر مجتبیٰ حضرت محمد صطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کو ہمارا ہادی ورہبر بنا کرم بعوث فر مایا۔ آپ کو تمام انبیاء ورسل علیہم السلام سے افضل کیا سب کا سرور اور سردار بنایا اور آپ کی نسبت سے آپ کی امت کو سابقہ تمام امتوں پر فضیلت و برتری عطافر مادی۔ فرمایا:

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِ جَتْ لِلنَّاسِ (العران-١١) ترجمه: تم بهتر موان سب امتول میں جولوگوں میں ظاہر ہوئیں۔ (کزالایمان)

اس آیہ مقدسہ کے مطابق حضور ﷺ کی ساری امت خیر الامم قرار پائی جبکہ آ یہ کریمہ کے اولین اور براور است مخاطب اور مصداق جنہیں اللہ تعالیٰ سب ہے بہتر اور معزز فرمار ہائے حضور نبی اکرم ﷺ کا دیدار باکمال پانے والے آپ کے صحابہ کرام

رضی الله عنهم ہیں۔ انہیں حضور ﷺ کی مصاحب ورفاقت کا اعز از حاصل ہوا۔ حضور کے فیضان صحبت اور تکا و نبوت سے براور است تعلیم و تربیت پائی اور مقام و مرتبہ میں ساری امت پر سبقت لے گئے۔ حضور سرور عالم ﷺ نے فرمایا:

أَكْوِمُوْ الصَّحَابِي فَإِنَّهُمْ خِيَارُ كُمْ (مَثَلَوة بابِمَا تَبِالْعَلَةِ) ترجمہ: میرے صحابہ کی عزت کرو کیونکہ وہ تہمارے بہترین ہیں۔

الله اور الله كرسول المنت نصابه كرام رضى الله عنهم كو برى كرامت اور برر مقم الله عنهم كو برى كرامت اور برر مقم الياله ملت اسلاميه كى عظا فرمائى كه انهيس سارى امت سے افضل اور برتر مقم اياله ملت اسلاميه كى عظمت اور اسلام كى شوكت انهيس سے بلند ہوئى صحابہ وہ نفوس قد سيه بين جنهيس الله تعالى نے خاص الله محبوب مرم حضور نبى اكرم الله كى صحبت ومعيت كيليے يہند فرما يا اور ان كا معاون و مددگار بنايا عظيم محدث الم ماحمد ابن حجر كى رحمة الله عليه نے خطيب سے حضرت انس الله كى روايت كردہ حديث نقل كى ہے حضور الله نے فرمايا:

أَنَّ اللَّهَ اخْتَارِنِي وَاخْتَارِلِي أَصْحَابًا وَّاخْتَارِلِي مِنْهُمْ أَصْهَارًا وَّاخْتَارِلِي مِنْهُمْ أَصْهَارًا وَّأَنْصَارًا ـ (العواعق الحرق قضي )

ترجمہ: بیشک الله تعالی نے مجھے پیند فرمایا اور میرے لئے میرے اصحاب پیند فرمائے پھران میں سے میرے سرال اور مددگار بنائے۔

حضور ﷺ نے صحابہ کرام کو شرف صحابیت سے کیا نوازا 'انہیں اپی پا کیزہ اور باہر کت صحبت میں رکھ کر ان کا ظاہری و باطنی تزکیہ فرمایا اور علم وعرفان سے آراستہ کر کے تبلیغ دین اور امت کی ہدایت ورا ہنمائی پر مامور فرمادیا۔ صحابہ کرام کو حضور ﷺ کی صحبت و معیت کیلئے منتخب فرمانا کہ وہ ہادی برق ﷺ سے براہ راست تعلیم و تربیت کی صحبت و معیت کیلئے منتخب فرمانا کہ وہ ہادی برق ﷺ سے براہ راست تعلیم و تربیت اور فیض نبوت حاصل کریں یقیناً اللہ تعالی کا بہت بڑا احسان ہے۔ فرمایا:

لَقَدُ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُوْمِنِيْنَ إِذْ بَعَتْ فِيْهِمْ رَسُولًا مِنْ اَنْفُسِهِمْ

يَتُلُوْا عَلَيْهِمْ الِيَهِ وَيُزَكِيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَبَ وَالْحِكْمَةَ فَ وَإِنْ كَانُوْا عِلْهُمُ الْكِتَبَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوْا عِنْ قَبْلُ لَفِي صَلَلٍ مَّبِينِ - (العران ١٢٣٠)
ترجمه: بيتك الله كابر ااحسان مواملمانوں پركمان ميں انہيں ميں سے ايک رسول بھيجا جوان پراس كى آيتيں پڑھتا ہے اور انہيں پاک كرتا ہے اور انہيں كتاب وحكمت سكھا تا ہے اور وہ ضرور اس سے پہلے کھلی مراہی میں متھے - (كزالا بيان)

اب خوش قسمت اور بلند بخت صحابه كرام رضى الله عنهم جنهيس الله تعالى نے انے کمال کرم سے اپنے رسول مرم نبی اکرم اللہ کھا کی مصاحبت ونصرت اور دین کی حفاظت واشاعت كيليح ببندفر مايا جنهول نے جمال جہال آراكوا بني آنكھول سے بار بارد یکھا اور حسن عالمتاب اور حیکا دینے والا آفتاب جن کے دلوں کو براہ راست منور كرتا اورايمانو لكوتاز كى بخشار ما امام الانبياء عليه وعليهم التحية والثناء نے جنہيں براہ راست تعلیم وتربیت سے کندن بنایا اور فیض نبوت ورسالت سے فیضیاب فرما کراپنا علمی وعملی وارث اور خلوص و وفا کے پیکر بنایا، کی پاکبازی، وفا شعاری اور جانثاری ملاحظہ ہوکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول علی کی رضا جوئی میں جحر تیں کیس گھریار چھوڑے اور شب وروز ایخ آقا ومولی جناب رسول اللہ کھی معیت ومعاونت میں گزارے \_غزوات میں حصہ لیا۔خون جگر ہے گلشن اسلام کی آبیاری کی ۔طرح طرح كى مصائب ومشكلات ميں حفاظت دين كا فريضه انجام دے كر جار دانگ عالم ميں اسلام كانور پھيلا ديا حق و ہدايت كى قنديليس روشن ہوئيں اور دنيا كا گوشه گوشه اسلام كنور يمنور ہوگيا۔ آج كوئى خطرابيانہيں جہاں اسلام نہ پہنچا ہواورامت مسلمہ كا کوئی فردومهال موجود نه هو\_امت مسلمه کا هرفر دصحابه کرام رضی الله عنهم کا ان کی دینی خدمات رحمنون احسان ہے۔الله تعالی نے جمیں جودین عطافر مایا ، حضور اکرم ﷺ ے بذریعہ صحابہ کرام رضی الله عنهم عطا فر مایا۔اس لئے حضرات صحابہ رضی الله عنهم کا

ممنونِ احسان اور شکر گزار ہونا بہت ضروری ہے۔ بلکہ رب تعالیٰ کی شکر گزاری کا یہ احسن طریقہ بھی ہے۔ (مَنْ لَمْ يَشْکُوِ النَّاسِ لَمْ يَشْکُوِ اللَّهِ۔ لِعِنى جولوگوں کا شکر گزار نہیں وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں)

حضور ﷺ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وین اسلام کے پہلے راوی اور مبلغ بیں۔ جناب رسول اللہ ﷺ اور امت کے در میان واسطہ بیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعزاز واکرام بیں متعدد قرآنی آیات نازل فرما ئیں حتی کہ انہیں اپنی رضاو خشودی کا بے شل و بے مثال پر وانہ عطافر مایا (رَضِی اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ۔ تو بہ۔ ۱۰) اور جناب رسول اللہ ﷺ نے ان کے بیثار فضائل بیان فرمائے خصوصاً حضرت ابو بکر صدیق مدیق محضرت علی الرتضی صدیق ہو محضرت عمر فاروق ﷺ ، حضرت عثمانِ ذوالنورین ﷺ ، حضرت علی الرتضی الرتضی الرتضی الرتضی الرتضی الرتضی الرتضی الرتضی الرتضی الرت کو بیان فرمایا بلکہ اپنے امتیوں کو ان کی تعظیم و کری کو کا محتوں کو ان کی تعظیم و کری کو کا حتی کا حقی کو کی کا حقی کا دی۔ حضور نبی کے فضائل ومنا قب اور اوصاف و کمالات کو بیان فرمایا بلکہ اپنے امتیوں کو ان کی تعظیم و کئر کے کو کا حقی کھی دیا۔ فرمایا:

اكْوِ مُوْا أَصْحَابِي فَانَّهُمْ خِيَارُكُمْ (مَثَلُوة بابمنا قب العلية) ترجمه: مير عصاب كى تكريم كروكيونكدوه تمهار مي بهترين بين -

اب جس نے حضور کا کلمہ "لَا إِللَهُ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ" بِرُها جَدِم ملمان ہے اور جس کے دل میں ایمان ہے وہ تو ضرور اللہ کے رسول کا کم مانے گا۔ صحابہ کرام رضی الله عنہم کی عزت و کرامت اور عقیدت و محبت کو دل میں جگہ دے گا اور ان کی تعظیم و تکریم بجالائے گا۔ لیکن وہ شخص جور سول اللہ کے کا کم اور ان کی تعظیم و تکریم کا تعظیم و تکریم کا انکار کرے تو کیسا اس کا کلمہ اور کیسا اس کی جہالت و سفاہت پر کہ اسے قرآن و حدیث کی مخالفت اور اپنے ایمان کی اس کی جہالت و سفاہت پر کہ اسے قرآن و حدیث کی مخالفت اور اپنے ایمان کی

بربادی کی بھی پروانہیں۔وہ صحابہ کرام کی تعظیم و تکریم کرنے سے اس قدر گریزاں ہے کہ جناب رسول اللہ ہے جن کا وہ اُمتی کہلاتا ہے، کی نافر مانی سے بھی نہیں ڈرتا۔ حالا نکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تعظیم و تکریم کے منکر کی اس روش سے اس کی نافر مانی اور با ایمانی ہی ظاہر ہوتی ہے خود صحابہ کرام کی عزت وعظمت میں کچھفر ق نہیں آتا۔ کیونکہ جب اللہ اور اس کا رسول کھی صحابہ کرام کی خدمات کی توثیق اور ان کی تعریف فرمار ہے ہیں تو کوئی اور نہ بھی کر بے تو انہیں کیا فرق پڑتا ہے؟

پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تعظیم و تکریم نہ کرنے والا بھی اللہ ورسول کا تافر مان ہو گئی ہے۔ تا مراس کا انجام بھی اچھا نہیں۔جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فر مایا:
وَمَنْ يَنْ عُصِ اللّٰهَ وَرَسُولَة وَيَتَعَدَّ حُدُودَة وَدُه يُدُخِلُهُ نَارًا خَالِدًا

فِيْهَام وَلَهُ عَذَابٌ مُعِينْ (الناء ١٢٠)

اوراس كيليخواري كاعذاب ب- (كنزالايمان)

لیکن اگر کوئی منکر تعظیم و تکریم کسی صحابی کی شان اقدس میں سب وشتم بھی روا
رکھتا ہے اور زبانِ طعن بھی دراز کرتا ہے تو اس کی شقاوت اور بدیختی میں کے شک
ہوسکتا ہے۔اس نے تو اللہ ورسول کے کھلی مخالفت کی اوراپی عاقبت برباد کرلی۔ بیتو
پہلے والے نافر مان سے بھی زیادہ بُر ے انجام سے دوجیار ہوگا۔ ایساشخص یقیناً اللہ کی
رحمت سے دوراورلعنت کا مستحق ہے۔ جناب رسول خدا کے فرمایا:

إِذَا رَائَيْتُمُ الَّذِيْنَ يَسُبُّونَ آصْحَابِي فَقُولُوا لَعْنَهُ اللَّهِ عَلَى

شُرِّ كُمْ- (مَثَلُوة باب مِنا قب الصلحة).

ترجمہ: جبتم انہیں دیکھوجومیرے صحابہ کو برا کہتے ہیں تو کہوتمہارے شر پراللہ کی لعنت مَنْ سَبَّ اَصْحَابِیْ فَعَلَیْهِ لَعْنَهُ اللهِ وَالْمَلْئِکَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِیْنَ۔ (کتوبات امام دبانی دفتر اوّل کتوبنی الطرانی) ترجمہ: جس نے میرے اصحاب کو گالی دی اس پراللہ تعالی اور فرشتوں اور تمام آدمیوں کی لعنت ہے۔

اس میں شک نہیں کہ ایمان کی بنیاد محبت رسول (ﷺ) ہے اور جے یہ محبت حاصل ہوگئی وہ پیامؤٹی وہ پیامؤٹی ہے۔ لیکن یہ اس وقت تک حاصل نہیں ہوگئی جب تک بندہ ہر اس چیز یا ہراس شخف سے محبت ندر کئے جس سے حضور ﷺ نے محبت فرمائی یا جے آپ ﷺ نے کوئی نسبت اور تعلق حاصل ہو۔ وہ اہلبیت اطہار ہوں یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان سب سے محبت ہوتا ضروری ہے۔ جناب امام الانبیاء حبیب کبریا ﷺ نے فرمایا:
مَنْ اَحَبُّ اللّٰهُ اَحَبُّ الْقُرْ اَنَ وَمَنْ اَحَبُّ الْقُرْ اَنَ اَحَبُّنی وَمَنْ اَحَبُّ الْقُرْ اَنَ اَحَبُّنی وَمَنْ اَحَبُّ اللّٰهُ اَحَبُّ الْقُرْ اَنَ وَمَنْ اَحَبُّ الْقُرْ اَنَ اَحَبُّنی وَمَنْ اَحَبُّ اللّٰهُ اَحَبُّ اللّٰهُ اَحَبُّ الْقُرْ اَنَ اَحَبُّ الْقُرْ اَنَ اَحَبُّنی وَمَنْ اَحَبُّ اللّٰهُ اَحَبُ اللّٰهُ اَحَبُّ الْقُرْ اَنَ اَحَبُّ اللّٰهُ اَحَبُ اللّٰهُ اَحَبُّ اللّٰهُ اَحَبُ اللّٰهُ اَحَبُ اللّٰهُ اَحَبُّ اللّٰهُ اَحَبُ اللّٰهُ اَحَبُّ اللّٰهُ اِحْدِی اِسْلَامِی اللّٰمِی اِحْدِی اللّٰہُ اِحْدُی اللّٰہُ اللّٰہُ اِحْدُی اِحْدِی اللّٰہُ اِحْدُی اِحْدِی اللّٰہُ اِحْدُی اِحْدُی اِحْدُی اِحْدُی اِحْدُی اِحْدِی اِحْدُی اِحْدِی اِحْدُی اِحْدُی اِحْدِی اِحْدُی اللّٰمِ الْحَدُی اِحْدُی اِمْدُورُ اِحْدُورُ اِحْدُی اِمُورُ اَحْدُی اِمْدُورُ اِحْدُی اِمْدُورُ اِحْدُی اِحْد

گویا جس شخص کو صحابہ کرام سے محبت نہیں اس کے دل میں جناب رسول اللہ کے بھی محبت نہیں اور جس کے دل میں محبت رسول (ﷺ) نہ ہووہ ایمان ہی سے محروم ہوتا ہے۔مشہور حدیث یا ک ملاحظہ ہونے مایا:

لا يُوْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُوْنَ أَحَبُ اللهِ مِنْ وَالدِم وَوَلَدِم وَوَلَدِم وَوَلَدِم وَوَلَدِم وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ ( عَارى تَابالايان )

ترجمہ: تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہوسکتا جب تک میں اسے اس کے والدین اس کی اولا داور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہوجاؤں۔

اب جو شخص شرف صحابیت کا احترام نه کرے اور کسی صحابی ہے محبت نه رکھ وہ بھی محبت رسول (ﷺ) ہے محروم ہو کرنو را کیمان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے تو جو شخص اللہ کے رسول ﷺ کے کسی صحابی سے محبت رکھنے کی بجائے اس سے دشمنی اور عداوت رکھے اور بخض و حسد کا مظاہرہ کرے۔اس کا ایمان اور اسلام کون ثابت کرے گا؟ کیونکہ قرآن کریم توایے بدنصیب لوگوں کو کا فرکہتا ہے۔ فرمایا:

لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ - (نُ ٢٩)

ترجمہ: تا کہان سے کافروں کے دل جلیں۔(کزالایمان) لینی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دیکھے دیکھے کر صرف کا فرلوگ ہی جلتے ہیں اور صرف وہی بغض وحسد کا ظہار کرتے ہیں۔

امام ربانی حضرت مجدوالف ٹانی شفر ماتے ہیں: "الله تعالی نے اس آیت میں صحابہ سے ٹاراض رہنے والوں کو کفار کہا ہے''۔ ( کمتوبات دفتر دوم اُردوحساق لکتوب نبر ۳۹)

اب حفرت امیر معاویہ کی جوحضور کی کے عظیم صحابی اور کا تب وی تھے کے بغض میں مبتلا شخص ویگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے محبت رکھنے کا دعویٰ کرے اور کیجہ کہ سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی محبت مسلمان پر لا زم نہیں ۔ بعض کی محبت سب صحابہ کی محبت کے متر ادف ہے۔ لہذا صرف امیر معاویہ (ﷺ) کی مخالفت سے سب صحابہ کی مخالفت لازم نہیں آتی ۔ اس لئے مذکورہ بالا آیہ کر بیہ میں جوخاصۂ کفار بیان مواہم صحابہ کی مخالفت لازم نہیں آتی ۔ اس لئے مذکورہ بالا آیہ کر بیہ میں جوخاصۂ کفار بیان مواہم صحاویہ معاویہ میں مبتلا شخص اس کی زدمیں نہیں آتا تو یہ خود فر بی کے سوا کچھ نہیں اوراس شخص کے پاس اینے اس دعویٰ کے ثبوت میں کوئی دلیل نہیں ۔

حقیقت بیہ نے کہ کمی ایک صحابی کی دشمنی سب کی دشمنی ، ایک سے بغض سب سے بغض اوراکیک کا انکار سب کا انکار ہے۔ گویا ایباشخص قر آنی فتو کی گفر سے ہر گرنہیں نج سکتا۔ لہٰذااس کے دل میں اگر خدا کا خوف کچھ بھی باقی ہے اور وہ روز قیامت پر ایمان بھی رکھتا ہے تو اس کیلئے بغضِ معاویہ سے تائب ہوجانا بہت ضروری ہے۔امام ربانی حضرت مجددالف ثانی ﷺ پہلے ایسے لوگوں کا نقطہ نظر بیان کرتے ہیں اور پھرخود اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں:

''اگر صحابہ کرام پر نکتہ چینی کرنے والے لوگ یہ کہیں کہ ہم بھی صحابہ کرام کی متابعت (پیروی) کرتے ہیں اور بیضر وری نہیں کہ تمام کی متابعت و پیروی کریں بلکہ سب کی متابعت ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ بہت سے مسائل ہیں صحابہ کرام کی آپس میں آراء مختلف اور متناقض ہیں اور الگہ مشرب رکھتے ہیں۔

اس کا جواب ہم بید ہے ہیں کہ بعض کی متا بعت اس وقت سود
مند ہو سکتی ہے جبکہ اس کے ساتھ بعض دوسر ہے صحابہ کرام کا انکار نہ ہو۔
بعض کے انکار کی صورت ہیں بعض دوسروں کی متا بعت کا وجود متصور نہیں
ہوسکتا ..... اصول ہیں تمام صحابہ کرام کی متا بعت ضروری ہے اور ان کا
آپس میں اصول کے اندر کوئی اختلاف نہ تھا۔ ان کا آپس کا اختلاف
صرف فروع سے تعلق رکھتا تھا اور وہ شخص جو بعض صحابہ میں عیب نکالتا ہے
صرف فروع سے تعلق رکھتا تھا اور وہ شخص جو بعض صحابہ میں عیب نکالتا ہے
سب کی متا بعت سے محروم ہے ''۔ ( کمتوبات امام دبانی دفتر اوّل کمتوب نہر ۸۰)

''نیز قرآن وحدیث کے احکام شرعیہ جوہم تک پنچے ہیں صحابہ کرام کی نقل وروایت اور واسط سے پنچے ہیں جب صحابہ کرام مطعون ہوں گے تو ان کی نقل وروایت بھی مطعون تصور ہوگی اور احکام شرعیہ کی نقل وروایت چین مطعون تصور ہوگی اور احکام شرعیہ کی نقل وروایت چند صحابہ کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ تمام صحابہ عدالت، صدق اور تبلیغ وین میں برابر ہیں ہی کسی ایک صحابی میں طعن وعیب دین میں طعن وعیب دین میں طعن وعیب تسلیم کرنے کو ستازم ہے''۔ (کتوبات دفتراول کمتوب نبر ۱۸) میں طعن وعیب سیاحی جو بات ذہن میں ہونی جا ہے یہ ہے کہ بعض ''ورضا بطے کی جو بات ذہن میں ہونی جا ہے یہ ہے کہ بعض

صحابہ کا انکارکل کا انکار ہے جناب خیر البشر علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت کی فضیلت دیگر سب فضیلت میں سب حضرات مشترک ہیں اور صحبت کی فضیلت دیگر سب فضائل د کمالات سے فائق اور بلند ہے۔ اس بنا پر حضرت اولیں قرنی کے جو خیر التا بعین ہیں ۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی کے ادنی مرتبے تک بھی نہیں پہنچ سکے لہذا صحبت کی فضیلت کا کوئی شے بھی مقابلہ نہیں کر سکت سے تبود کی ہو چکا کر سکت سے تبود کی ہو چکا کر سکت سے تبود کی ہو چکا ہو السلام ایمان کا بیر شبہ صحابہ کرام (رضی اللہ عنہم) کے بعد کسی کو بھی نھیب نہیں اور اعمال ایمان پر محقر عہوتے ہیں اعمال کا کمال ایمان کے کمال کے مطابق ہے '۔ ( کتوبات دفتر اول کا کو بیر اعمال کا کمال ایمان کے کمال کے مطابق ہے '۔ ( کتوبات دفتر اول کا کو بیر اعمال کا کمال ایمان کے کمال کے مطابق ہے '۔ ( کتوبات دفتر اول کا کو بیر اور اعمال ایمان کے کمال

مفسر قرآن جناب مفتی احمد یار خان نعیمی رحمة الله علیه قرآن کریم سے "کَلَّبَتُ عَادُ الْمُرْسَلِیْنَ "کَلَّبَتُ ثَمُوْدُ الْمُرْسَلِیْنَ اوران کے ساتھ چندو مگر

آیات مقدسفق کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ:

' جیسے قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط اور قوم نوح نے صرف اپنے ایک رسول کی تکذیب کی اور رب تعالی نے فرمایا کہ انہوں نے سارے رسولوں کا انکار کیا ہے ای طرح ایک صحابی کا انکار یا اہلیت اطہار میں سے ایک بزرگ سے سرتا بی تمام صحابہ کرام اور سارے اہلیت کا انکار ہے''۔ (ایر معاویہ پرایک نظر صفح ۳۰)

لہذا حضورا کرم ﷺ کے ہر صحابی ہے محبت وعقیدت رکھنا اور اس کی تعظیم و تکریم بجالا تالازم ہے ورندایمان کی خیر نہیں کسی ایک صحابی سے بدعقید گی رکھنا ، بغض وحسد کا مظاہرہ کرنا اور خود ساختہ نظریات کی بنا پر شکوک وشبہات پھیلا کر مسلمانوں کو گراہ کرنا اسلام کے کسی خیر خواہ کا نہیں بلکہ بدخواہ وثمن کا کام ہے۔ وشمنانِ دین کے ان گراہانہ نظریات کا اصل سبب تھم خداوندی:

# "وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَآلَا تَفَرَّقُوْا" (العَمران \_١٠٣)

اورارشادنبوی:

"التَّبِعُوْ السَّوَادَ الْاَعْظَمَ فَإِنَّهُ مَنْ شَدُّ شُدَّ فِي النَّارِ"\_عِي النَّارِ"\_عِي النَّارِ" في النَّارِ " على النَّامِ الْعَامِ النَّامِ الْمَامِ الْمَامِلُولِي الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِي الْمَامِلِي الْمَامِ الْمَامِ الْمَ

ے بے پروائی اور سواد اعظم اہلسنت سے روگر دانی ہے۔

افسوس بدعقیدگی کابیمرض آج کل پھر بڑھنے لگا ہے اور منکرین تعظیم صحابہ ہیں کہ قرآن وحدیث کے احکام کودل سے نہیں مانتے۔ بس غلط سلط روایات اور من گھڑت نظریات ان کا کل اثاثہ ہیں۔ ان کے نزدیک اللہ کے رسول کے سے تعلق و نسبت کی کوئی قدر وقیمت نہیں اور شرف صحابیت کی پچھ فضیلت نہیں۔ ہاں بغض صحابہ کے نے بونے کیلئے دُتِ اہلیت کو آٹر بنا لیتے ہیں اور اپنی طرح دوسر لوگوں کو بھی جناب رسول اللہ کے مقبول صحابہ کرام سے دور کردینا جاستے ہیں۔

ایے حالات میں اہلِ حق پر بیامر واجب ہوجاتا ہے کہ مقاماتِ صحابہ کے تحفظ کیلئے میدانِ عمل میں ٹکلیں۔مکرین شان صحابہ خصوصاً مکرین فضائل امیر معاویہ شخصی جن میں سے گئی ایک سقیت کے بھیس میں بھی وحوکا دیتے ادر اہل حق کو ورغلاتے ہیں 'کے فریبوں کو ظاہر کریں اور لوگوں کو صراط متفقیم سے روشناس کرائیں اور بیاب ہم اپنی طرف سے نہیں کرتے بلکہ اللہ کے بیارے مجبوب وانائے کل غیوب ہم سب کے این طرف سے نہیں کرتے بلکہ اللہ کے بیارے مجبوب وانائے کل غیوب ہم سب کے آتا و مولی جناب رسول اللہ کے اہل علم کو خود حکم فرمایا ہے۔ملاحظ ہو حدیث پاک: اِذَا ظَهَرَتِ الْفُنْنُ اَوْ قَالَ الْبِدُعُ وَسُنْتُ اَصْحَابِی فَلْیُظْهِرُ الْعَالِمُ الْمُعَالِمُ وَسُنْتُ اَصْحَابِی فَلْیُظْهِرُ الْعَالِمُ

لے ترجمہ:اوراللہ کی ری کومضبوط تھام لوسب مل کراور آپس میں پھٹ نہ جانا ( کنز الایمان) کی ترجمہ: بڑے گروہ کی بیروی کرو کیونکہ جو (اس سے ) الگ ہواور وہ الگ ہی دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ عِلْمُهُ فَمَنْ لَمْ يَفْعَلُ ذَالِكَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلْيَكَةِ وَالنَّاسِ الْمُعَيْنَ لَا يَقْبَلُ اللهُ عَدُلًا وَّلا فَرَضًا -

( كمتوبات ا، مرباني دفتر اوّل كمتوب نمبر ٢٥١ مواعق محرقه اردوصفحه ٣٣)

ترجمہ: جب فتنے اور بدعتیں ظاہر ہوجا کیں اور میرے اصحاب کو گالیاں وی جا کیں تو عالم کو چاہیے کہ اپنے علم کو ظاہر کرے پس جس نے ایسا نہ کیا اس پر اللہ اور فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔اللہ تعالیٰ اس کا کوئی فرض وفل قبول نے فرمائے گا'۔

اس حدیث پاک کے مطابق اہل علم کا پید دینی اور اخلاقی فریضہ ہے کہ مقامات صحابہ کے تحفظ کیلئے اپنے علم کو ظاہر کریں۔ وشمنانِ صحابہ کی فدمت کریں اور سب وشتم کرنے والوں کا ناطقہ بند کردیں۔ بالخصوص حضرت امیر معاویہ گئیجورسول اللہ گئے کے ایک قرابت دار'برادر نبیتی، کا تب وحی، امین اسرار اللی ، فقیہہ و مجتہد' عظیم صحابی اللہ گئے کے ایک قراب مام حسن علیہ السلام کے معتمد اور بشمول ان کے تمام صحابہ وتا بعین صحابی نام میں جن کے بشار کے متفقہ امیر لیعنی امیر المونین ہوئے اور احادیث پاک میں جن کے بے شار فضائل بھی بیان ہوئے کے مقامات و درجات کو قرآن و حدیث کی روثنی میں بیان کرتے ہوئے ان کے مخالفین کے اعتراضات کا از الد کریں کہ بیر بات باعث رضائے صحابے۔

میرے ولی نعت عندوم ملت فخر دود مانِ سادات قاسم فیوض و برکات پیر طریقت، رہبر شریعت نور نگاہ نقشہ نقش لا ٹانی حضور قبلہ عالم پیرسید محمد ظفر اقبال شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ (زیب سجادہ لا ٹانی وسر پرست اعلیٰ بزم لا ٹانی) نے پچھ ای جذبہ سے حکم فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ کے فضیلت میں واردا حادیث مبارکہ لکھ کردو۔ بندہ نے قمیل ارشاد کرتے ہوئے چندا حادیث مبارکہ جمع کیں اور انہیں آیات قرآنیہ سے مزین کر کے ایک مضمون آپ کی خدمت میں پیش کردیا' آپ نے شرف قبولیت سے مشرف فرمایا۔اب مذکورہ حدیث پاک کے پیش نظرای کو قدرے تفصیل سے شائع کیاجارہاہے۔

قابل غوربیہ بات ہے کہ اللہ تعالی نے کی بھی نزاع کے فیصلہ کیلئے کہ تیجے کیا ہے اور غلط کیا ، قرآن وحدیث سے رجوع کرنے کا حکم دیا ہے فرمایا: فَإِنْ تَنَّازَعُتُمْ فِی شَیْ ءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَی اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ - (النہَء ۵۹) ترجمہ: پھراگرتم میں کی بات کا جھڑا اٹھے تو اسے اللہ اور رسول کے حضور رجوع کرو - (کزالا ہمان)

گویایہ بات نہایت ہی اہم ہے کہ کوئی بھی متنازع نظریہ یا عقیدہ ہوا ہے قرآن وحدیث کی روشی میں دیکھا جائے گا اور ہم نے ای کا التزام کیا ہے اور قرآن و حدیث ہی کو گور بنایا ہے۔ پہلے قرآن وحدیث سے مقامات صحابہ اور پھرامیر معاویہ رضی التعنهم جوصحابه كرام مين نهايت هي مظلوم شخصيت بين كامقام ومرتبها ورفضائل ومناقب نقل کئے گئے ہیں۔ بعدازاں اہلنت کے معتقدات اور اکابرامت کے نظریات بیان کئے گئے ہیں اور سب سے آخر میں اپنے ایک عظیم محسن کے حکم کے مطابق بعض نام نہاد مصلحین ملّت اور مخالفین وحدت امت کے اعتر اضات خصوصاً مولانا مودودی صاحب كى طرف سے "خلافت وملوكيت" بيں وارد كے جانے والے مطاعن كر آن وحدیث کی روشنی میں جوابات دیئے گئے ہیں۔انشاءاللہ شاتمان صحابہاور دشمنانِ امیر معاویہ کے فریب آشکارا ہوں گے صراط منتقیم واضح ہوگا اور اتحادامت کے بہی خواہوں كے سينے صندے ہوں گے۔اس میں شكنہیں كەصراط متنقیم كى مدایت اور توبىكى توفیق الله بی دیے والا ہے البذاا سے منظور ہوا تو ہدایت ضرور ال جائے گی۔ وَمَنْ يَّشَا يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ (الانعام ٢٩) ترجمہ: اور جے جا ہے سید ھے راستہ ڈال دے۔ ( کنزالایمان) نہ ہو نومید، نومیدی زوال علم و عرفاں ہے امید مرد مومن ہے خدا کے راز دانوں میں

وعا ہے اللہ رب العزت تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم خصوصاً حضرت امیر معاویہ کے حضوراس سپاس عقیدت اوران کے مقامات و در جات کے بیان میں اس ادنی کوشش کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول ومنظور فربائے اور حضور نبی کریم دریتیم رؤف ورجیم علیہ الصلاق والتسلیم اپنی شفاعت سے سرفراز فرمادیں۔

یا شفیح المذہبین میرمارڈ الے گا حساب مجھ سے مجرم کوتو عفود درگز ر در کا رہے یا شفیح المذہبین میرمارڈ الے گا حساب مجھ سے مجرم کوتو عفود درگز ر در کا رہے

سك بارگافقشِ لا ثانی ونقشه نقشِ لا ثانی محرصد بین ضیا نقشبندی قادری

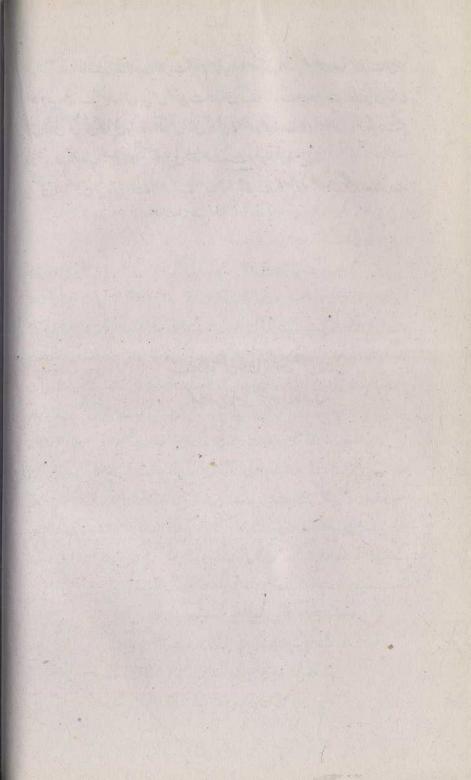

باب نمبرا



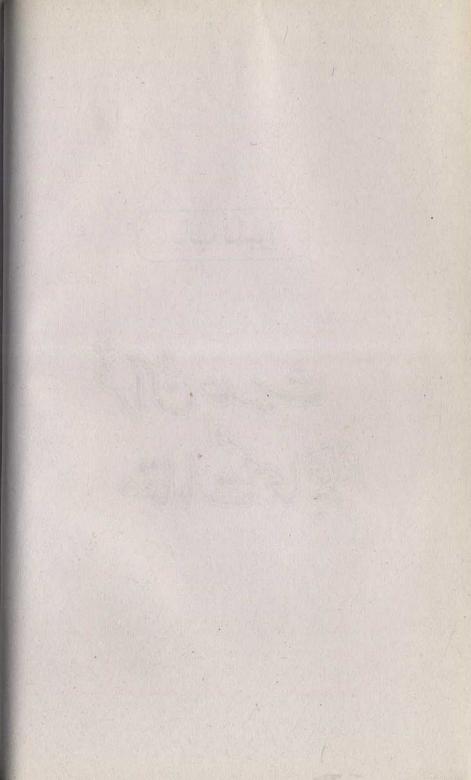

# قرآن وحديث اورمقامات صحابه الله

# فیصلقرآن وحدیث سے کیوں تاریخ سے کیوں ہیں؟

انسانوں میں وہنی اور فکری اختلاف کا ہونا ایک حقیقت ہے ورنہ کفر واسلام اور نفاق وائیان کے جھڑے نہ نے اللہ تعالی اور نفاق وائیان کے جھڑے نہ اللہ تعالی نے لوگوں کی فکری وحدت اور ہدایت ورا ہنمائی کیلئے اپنے رسول مکرم کھی کو بھی مبعوث فر مایا اور قر آن کریم بھی ٹازل کیا ۔ جو ایمان لایا اور پھر پیروی کی اس نے ہدایت پائی اور کامیاب و کامران ہوا اور جس نے انکار کیایا نافر مانی کی وہ ہدایت سے دور اور ناکام ونامراد ہی رہا۔

بہتاریخ مرتب کرنے والے مورخین بھی انسان ہی ہیں۔ان کا بھی ذہی و فکری کمزور یول سے محفوظ ہونا ضروری نہیں۔ پھران کا موقع بموقع موجود نہونے کی صورت میں حقیقت حال سے بے خبر رہنا اور غیر مصدقہ معلومات کی بنا پر واقعات مرتب کردینا یا ذاتی جذبات سے مغلوب ہوکر حقائق سے چٹم بوٹی کرجانا اور کی شخصیت کے بارے میں 'خلاف حقیقت ذاتی نظریات' کوتاریخ کا حصہ بنا دینا بھی بعید از قیاس نہیں۔ بانی جماعت اسلامی ''مولا نا مودودی صاحب' جنہوں نے محض تاریخی روایات کا سہارا کے کراپئی کتاب' خلافت وملوکیت' کسی وہ بھی کہتے ہیں۔ تاریخ کے معاملہ میں اگر کوئی شخص روایات کے جوت کیلئے وہ شرائط لگائے جواحکام شرعی کے معاملہ میں محدثین نے لگائی ہیں' تو اسلامی تاریخ کا ۹۰ فیصدی، بلکہ اس سے بھی ذائد حصہ دریا برد کرنا اسلامی تاریخ کا ۹۰ فیصدی، بلکہ اس سے بھی ذائد حصہ دریا برد کرنا

موكا" \_ (خلافت وملوكيت صفحه عاماشيه)

لہذا مورضین کی ذاتی آراء اور دریا بُرد کئے جانے کے لائق ایسے غیر حقیق بیانات بد گمانی اور نزاع کا سبب تو ہیں کسی اسلامی عقیدے کی بنیاد نہیں 'کیونکہ تخمین و ظن کے علاوہ ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ۔ پس ان کی تقلید و پیروی سراسر گمراہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا:

وَإِنْ تُطِعُ اكْتُوَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّونَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ طِإِنْ يَعْمُ وَانْ تَعْمُ اللهِ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ عَانَ سَبِيْلِ اللهِ عَانَ اللهِ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ عَنْ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخُو صُونَ ﴿ (انهام ١١٦) لَرَّ الطَّيْنَ وَاللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْ الللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْ الللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ الللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الللهُ عَلَيْ الللهُ عَلَيْ الللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْم

ہم مسلمان ہیں اور مسلمان الله ورسول ﷺ و مانتا ہے البذا قرآن وحدیث پر
ایمان رکھتا ہے نہ کہ کسی مورخ اور اس کی تصی ہوئی تاریخ پر کہ تعلیمات ربانی کا منبع اور
ایمان کی بنیا دقرآن وحدیث ہیں کسی انسان کی مرتب کردہ کوئی تاریخ نہیں ۔ البذاجب
ایمان کی بنیا داور تعلیمات اسلام کا منبع اور ماخذ قرآن وحدیث ہیں تو پھر کوئی بھی
معاملہ ہو یا کوئی بھی اختلافی مسئلہ ہو فیصلہ کن حیثیت قرآن وحدیث ہی کو حاصل رہے
معاملہ ہو یا کوئی بھی اختلافی مسئلہ ہو فیصلہ کن حیثیت قرآن وحدیث ہی کو حاصل رہے
گی شخصی نظریات پر مبنی کسی تاریخ کونہیں۔ الله تعالیٰ نے شخصی نظریات کی پیروی سے
روک کر قرآن وحدیث ہی کی پیروی کا حکم دیا ہے۔ فرمایا:

اِتَّبِعُوْا مَآ النِّرِلَ اِلْيَكُمْ مِّنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَبِعُوْا مِنْ دُوْنَهِ أَوْلِيَآءَ۔ (اجراف سے)

ترجمہ: پیروی کرواس کی جونازل کیا گیا ہے تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے اور نہ پیروی کرواللہ کو چھوڑ کردوس سے دوستوں کی۔ گویا قرآن وحدیث کو چھوڑ کرانسانی خیالات ونظریات اگرچہ'' تاریخ'' کے نام ہے ہوں کی پیروی جائز نہیں اور قرآن وحدیث کے خلاف کسی تاریخ کا کوئی فیصلہ قبول کرنا درست نہیں۔ بلکہ کوئی بھی تنازع یا کوئی بھی دینی اختلاف ہؤاللہ تعالی فیصلہ قبول کرنا درست نہیں۔ بلکہ کوئی بھی تنازع یا کوئی بھی دیا ہے حتی کہ اس رجوع کو ایمان کی شرطاور دلیل بھی تھرایا ہے۔ سینئے فرمایا:

فَإِنْ تَنَازَعُتُمُ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمُ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ عَذَالِكَ خَيْرٌ وَّأَحْسَنُ تَأُويُلًا

(NEJ--Pa)

ترجمہ: پھراگرتم میں کسی بات کا جھگڑا اٹھے تو اسے اللہ ورسول کے حضور رجوع کرواگر اللہ اور قیامت پرایمان رکھتے ہویہ بہتر ہے اوراس کا انجام

سب سے اچھا۔ (کزالایمان)

لہذا کوئی بھی تنازع ہو یا کسی بھی مسلے میں اختلاف اور جھڑا ہوتو مسلمان
کیا اسے قرآن وحدیث پر پیش کرنالازم ہتا کہ اس کے جیجے یا غلط ہونے کا فیصلہ
ہوسکے ۔اگر قرآن وحدیث اس کی تصدیق کریں تو اسے درست تسلیم کرلیا جائے اور
اگر تر دید کریں تو اسے رد کر دیا جائے ۔قرآن کریم نے منصرف اس طرز عمل کی تحسین
فرمائی ہے بلکہ حسن خاتمہ کا مڑ دہ بھی سنایا ہے ۔ (ذالِلَکَ حَیْو وَ اَحْسَنُ تَا وِیلاً
لیمی یہ بہتر ہے اور اس کا انجام سب سے اچھا) اب اگر کوئی شخص حکم خداوندی کے
مطابق اپنے نظریات، جو اس نے محض تاریخی روایات سے اخذ کر رکھے ہیں، کی
اصلاح کیلئے قرآن وحدیث کی طرف خود رجوع نہیں کرتا وہ بھی خدا ورسول کھا کا
اطاعت گزاراور سچاملمان نہیں تو جس شخص کوخاص اس حکم خداوندی کی طرف متوجہ کیا
اطاعت گزاراور سچاملمان نہیں تو جس شخص کوخاص اس حکم خداوندی کی طرف متوجہ کیا
اورائی وہی رجوع نہ کرے یا قرآن وحدیث کے بجائے غلط سلط تاریخی روایات
اورائی وہ نی اختر اعات کودرست تسلیم کرانے پراصرار کرے تو کون اسے مسلمان کیے
اورائی وہ نی اختر اعات کودرست تسلیم کرانے پراصرار کرے تو کون اسے مسلمان کیے
گا؟ قرآن کریم تو ایے لوگوں کومنا فق کہتا ہے فرمایا:

وَإِذَا قِيْلُ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلُ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ

الْمُنْفِقِيْنَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ (الناء۔١١)

ترجمہ: اور جب کہا جائے انہیں کہ آؤاس کتاب کی طرف جوا تاری ہے اللہ نے اور رسول کی طرف تو تم دیکھو گے کہ منافق تم سے منہ موڑ لیتے ہیں روگر دانی کرتے ہوئے۔

نیز ہم نے جن تاریخی روایات کوغلط سلط کہا ہے مودودی صاحب نے انہیں کوغیر خقق اورغیر معیاری قرار دیا ہے۔ لکھتے ہیں:

''اس میں شک نہیں کہ تاریخ کے معاطبے میں چھان بین، اساد اور تحقیق کا وہ اہتمام نہیں ہوا ہے جواحادیث کے معاطبے میں پایا جاتا ہے''۔ (خلافت ولموکیت صفح ۳۰۱)

مودودی صاحب دوسرے مقام پر کی سوال کے جواب میں فرماتے ہیں کہ:

د'اگرآپاس تاریخ کو باور کرتے ہیں تو پھرآپ کو محدرسول اللہ مسلغ قرآن، داعی اسلام مُرکی نفوس کی شخصیت پر اوران کی تعلیم وتربیت کے تمام اثرات پر خط شخ کھینچ و بینا پڑے گا اور بہتلیم کرنا ہوگا کہ اس پا کیزہ ترین انسان کی ۲۳ سالہ تبلیغی ہدایت ہے جو جماعت تیار ہوئی تھی اوراس کی قیادت میں جس جماعت نے بدر واحد اور احزاب وحنین کے معرکے سر کرکے اسلام کا جھنڈ او نیا میں بلند کیا تھا اس کے اخلاق، اس کے خیالات کو نیا پر ستوں سے فروطر یقے دنیا پر ستوں سے فروطر یقے دنیا پر ستوں سے فروطر یقے دنیا پر ستوں سے فروہ کھی مختلف نہ تھے'۔ (رسائل وسائل حدال اس کے طور طریقے دنیا پر ستوں سے فروہ کھی مختلف نہ تھے'۔ (رسائل وسائل حدال اس کے طور طریقے

لیکن مقام جرت ہے کہ تاریخ پر اتن تقید کے باوجود مودودی صاحب مم خداوندی: فَرُدُّوْهُ اللّٰ اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ - (ابنہ آ۔۵۹) کی کوئی پرواہ نہیں کرتے اور کسی تاریخی واقعے کوقر آن وحدیث پر پیش کر کے اسے پر کھنا ضروری نہیں بچھتے جبکہ خودان کے مطابق پہلے کوئی چھان بین اور تحقیق ہی نہیں ہوئی ۔افسوس! مولانا نے مطلب براری کیلیے صرف حوالے دنیا ضروری سمجھا حالانکہ جب تاریخ خودان کے نزدیک مخفق اور معیاری نہیں تو حوالے ہوں یا نہ ہوں کیا فرق پڑے گا۔ آخران کا مواد تو غیر خفق ہی رہے گا۔ آخران کا مواد تو غیر خفق ہی رہے گا لینی جب تاریخی واقعات وروایات کی صحت کا یقین ہی نہیں تو کوئی ان سے لیو چھے کہ پھران حوالوں کوفقل کرنے سے مقصد کیا ہے؟ کہتے ہیں

"جوتاریخی مواداس بحث میں پیش کیا گیا ہے وہ تاریخ اسلام کی مشند ترین کتابوں سے ماخوذ ہے۔ جینے واقعات میں نے نقل کئے بیں ان کے پورے پورے حوالے درج کردیئے بیں اور کوئی ایک بات بھی بلاحوالہ بیان نہیں کی ہے۔ اصحابِ علم خود اصل کتابوں سے مقابلہ کر کے دکھے سکتے ہیں '۔ (خلافت ولموکیت صفح ۲۹۹)

انشاءاللہ ہم یہ بھی جائزہ لیں گے کہ انہوں نے تاریخی حوالوں میں کس قدر حذف واضافہ سے کام لیا ہے اور کتنی دیا نتداری برتی ہے یہاں تو افسوس اس بات کا ہے کہ جس تاریخ کوخود غیر حقق بناتے ہیں اور جس تاریخ کا ۹۰ فیصد سے ذا کد حصد دریا برد کردیئے کے لائق سمجھتے ہیں ای کومن وعن قل کردیئے ہیں۔ قرآن وحدیث کوچھوڑ کرای غیر حقق تاریخ کواپی تحقیق کا محور بنائے ہوئے ہیں اور قرآن وحدیث کی بروی ہیں مصروف ہیں۔ (استغفر اللہ) بجائے بندگانِ تخیین وظن کی بیروی ہیں مصروف ہیں۔ (استغفر اللہ)

اب فرما ہے ان کی کتاب ' خلافت و ملوکیت' جس کا بیشتر مواد ہی غیر حقق اور نا قابلِ اعتاد ہے کی کیا حیثیت رہ گئی۔ انہوں نے دریا برد کئے جانے کے لائق تاریخ میں سے جو کچھ رطب و یا بس ہاتھ لگا اپ ذوق کی تسکین کیلئے حضور نبی اکرم ﷺ کقدی صفات صحابہ کرام بالخصوص سیدنا عثمان ذوالنورین اور سیدنا امیر محاویہ رضی اللہ عنما پر طعن و تشنیع کیلئے بطور ہتھیا راستعال کیا۔ امت میں پھوٹ ڈالنے والے تفرقہ بازوں میں نام کمایا اور مسلمانوں سے الگ راستہ اختیار کرکے نئے فرقہ ''جماعتِ اسلامی'' کے بانی مظہرے۔

صحابر كرام وه ستيال بين جنهيل الله تعالى في رضى الله عنهم ور ضوا عنه" كايروانة خوشنودي عطافر مايا - جناب رسول الله ﷺ نے جن كي تعظيم و تکریم کا تھم فرمایا۔ جنہوں نے سارے کا سارادین اللہ کے رسول ﷺ سے حاصل کر کے امت تک پہنچایا۔جن کی ثقابت وعدالت کو کس محدث تک نے چیلنے نہیں کیا بلکہ ہمیشہ جرح وتقيد بالاتر جانا ہے۔امام احمد ابن جر کی بیتی رحمة الله عليه فرماتے ہيں: "صحابہ کرام کیلئے یمی فخر کافی ہے کہ اللہ تعالی نے ان کے بارے میں گواہی دی ہے کدوہ بہترین لوگ ہیں فرما تا ہے، کُنتُم خَيْر اُمَّةٍ اُخُوِجَتْ لِلنَّاسِ، تم بهترين لوگ بوجولوگوں كے فائدہ كيلتے پيدا كئے گئے ہو\_اس خطاب كى ذيل ميں آنے والے سب سے يہلے يہى لوگ بین ای طرح نی کریم ﷺ نے بھی متفق علیہ حدیث میں ان کے بارے میں گوابی دی ہے کہ میری صدی بہترین صدی ہے اور اس مقام سے بڑھ کرکوئی مقام نہیں کہ اللہ تعالی این نبی کی صحبت کی وجہ سے ان عداضى موكيا فيزالله تعالى فرماتا به، "محمد رسول الله والذين معه اشدآء على الكفار رحمآء بينهم" محرسول الله اورآپ کے صحابہ کرام کفار پر سخت اور آپس میں ایک دوسرے پر رخم كرف والع بين يهرفر مايا:"اكسبقُونَ الْأُوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِإِحْسَانِ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ"۔ مہاجرین وانصار میں سے سابقون الاولون اور وہ لوگ جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی ہے اللہ تعالی ان سے راضی ہو گیا ہاوروہ اس سے راضی ہیں''۔آب ان آیات برغور کریں تو آب ان تمام فتیج باتوں سے نجات حاصل کریں گے جورافضیوں نے گھڑ کران كے سرتھو في ہيں حالاتك وہ ان تمام باتوں سے برى ہيں۔

امام یوسف بن اساعیل نبھانی رحمۃ الله علیہ حضرت قاضی عیاض مالکی رحمۃ الله علیہ کی کتاب الشفاء سے نقل کرتے ہیں:

"صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عزت وتو قیراوران کے ساتھ حسن سلوک دراصل نبی اکرم کی عزت وتو قیراوراآپ کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اس طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی حق شناس، ان کی اقتدا و انتباع، ان کی مدح وتو صیف، ان کیلئے دعائے مغفرت ان کے باہمی اختلا فات سے صرف نظر اور ان کے دشمنوں سے بغض و عداوت حقیقت میں حضور کی کے حقوق کی ادائیگی ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ اہل تاریخ کی بے سرویا حکایات اور جاہل راویوں کی روایات سے اجتناب کیا جائے اور گراہ رافضیوں اور گستاخ برعتیوں سے کلیتاً قطع تعلقی اختیار کی جائے اور صحابہ کرام کی طرف منسوب و اقعات وفتن کی عمدہ تا ویلات اور شبت پہلوتلاش کئے جائیں۔ کیونکہ شانِ صحابہ کا یہی تقاضا ہے '۔

(کمالات اصحاب رسول ﷺ اردور جمه الاسالیب البدیدنی نفیل صحابد اقتاع الشیعه صفحه ۲۵) جیرت ہے کہ مودودی صاحب '' تفہیم القرآن' کے نام سے تفییر قرآن لکھنے کے باوجود قرآنی تصریحات اور خداوندی احکامات پرایمان نہیں رکھتے اور صحابہ کرام پراعتراضات کرتے جاتے ہیں حالانکہ جو تخص اللہ ورسول کے کا فیصلہ نہ مانے وہ تو مومن ہی نہیں رہتا۔ ایمان والوں کا رہبر اور راہنما کیے بن سکتا ہے۔ مومن ہونے کیلئے ضروری ہے کہ قرآن وحدیث کے ہر فیصلے کودل سے تسلیم کرے۔قرآن کریم میں اللہ تیارک و تعالیٰ نے فرمایا:

ا) وَمَا كَانَ لِمُوْمِنِ وَلَا مُوْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ النِّحِيرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ مَ وَمَنْ يَعْصِ الله ورَسُولَة فَقَدُ ضَلَّ ضَللاً مُّبِينًا ـ (الاتراب ٢٦٠)

ترجمہ: نہ کی مومن مرد کو بیتی پہنچتا ہے اور نہ کی مومن عورت کو کہ جب فیصلہ فرماد ہے اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول کسی معاملہ کا تو پھر انہیں کوئی اختیار ہوا ہے اللہ اور اس کے رسول کی تو وہ کھلی گراہی میں مبتلا ہوگیا۔ (ضاءالترآن)

٣) فلا وَرَبِّكَ لَا يُوْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمُ
 ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي انْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمِّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيْمًا۔

ترجمہ: تو اے محبوب! تمہارے رب کی قتم وہ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھڑے تھم ملک نہ بنا ئیں پھر جو پچھٹم تھم فر ماؤاپنے دلوں میں اس سے رکاوٹ نہ یا ئیں اور جی سے مان لیں۔

(كترالايمان)

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذَا دُعُوْآ إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ لِيحْكُمَ
 بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوْا سَمِعُنَا وَاطَعْنَا ﴿ وَاولِيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ـ

(النور ١٥)

ترجمہ:مسلمانوں کی بات تو یہی ہے جب الله اور رسول کی طرف بلائے

جائیں کہرسول ان میں فیصلہ فرمائے تو عرض کریں ہم نے سنا اور تھم مانا اور یہی نوگ مراد کو پہنچے۔ (کنزالا بمان)

اب اگر اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو ماننا اور احکام خداوندی کوتسلیم کرنا مولانا مودودی صاحب کے مقدر میں نہیں تھا تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول اللہ نے صحابہ کرام کے بہ شار فضائل بیان کئے ہیں۔ان پر تنقید کرنے اور انہیں طعن و شنیع کا نشانہ بنانے سے روکا ہے۔ تفصیل آئندہ صفحات میں دی گئی ہے۔ انہیں طعن و شنیع کا نشانہ بنانے سے روکا ہے۔ تفصیل آئندہ صفحات میں دی گئی ہے۔ یہاں صرف چندا حادیث مبارکہ ملاحظ فرمائیں۔

یں ہے۔ امام ابن حجر کل رحمۃ اللہ علیہ نے بحوالہ طبرانی۔ ابونعیم اور ابن عساکر سے حدیث یا کے نقل فرمائی۔ملاحظہ ہو۔

ا) إِحْفِظُونِي فِي آصُحَابِي وَآصِهَارِي وَآنُصَارِي فَمَن حَفِظَنِي اللهِ فَمَن حَفِظَنِي اللهُ فِي اللهُ فِي اللهُ أَيْ وَالْإَخِرَةِ وَمَنْ لَمْ يَحْفِظِنِي فِيهِم تَخَلَّى الله مِنه يُوشِكُ إِنْ يَاخُذَه تَخَلَّى الله مِنه وَمَن تَخَلَّى الله مِنه يُوشِكُ إِنْ يَاخُذَه -

(الصواعق المحر قد صفيه)

ترجمہ: میرے صحابہ، سرال اور معاونین کے بارے میں مجھے تفاظت میں رکھوں سوجس نے ان کے بارے میں مجھے تفاظت میں رکھوا سے اللہ تعالی دنیا اور آخرت میں تفاظت میں رکھے گا اور جس نے میری ان کے بارے میں تفاظت نہ کی وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا اور جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گیا اور جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو اللہ تعالیٰ کی مشکلوۃ شریف میں بحوالہ ترفدی بیروایت موجود ہے۔ فرمایا:

مشکلوۃ شریف میں بحوالہ ترفدی بیروایت موجود ہے۔ فرمایا:

مشکلوۃ شریف میں بحوالہ ترفدی بیروایت موجود ہے۔ فرمایا:

(مشكوة باب مناتب الصحلة)

رجمہ: میرے اصحاب کے حق میں اللہ تعالیٰ سے ڈروانہیں اپنے تیر کا

نشا نەنە بناۇ\_

مشکوة شریف اور ترندی شریف مین ایک روایت یول بے فرمایا:
س) إذا رَایَّتُمُ الَّذِیْنَ یَسُنُّوْنَ اَصْحَابِیْ فَقُوْلُوْ الْعُنَةُ اللَّهِ عَلَی
شَرِّکُمْ - (مُعَلَّوة باب منا قب العلجة ، ترندی ابواب المنا قب)
ترجمہ: جبتم انہیں دیکھو جو میرے صحابہ کو برا کہتے ہیں تو کہوتہ ارے شر
پراللہ کی لعنت ۔

حضرت امام ربانی مجد دالف ثانی کی نے مکتوبات شریف میں بحوالہ طبر انی اور ابن عدی دواحادیث یول نقل فرمائیں۔
م) اِذَا ذُکِرَ اَصْحَابِیْ فَاَمْسِکُوْا۔
ترجمہ: جب میرے حابہ کا ذکر کیا جائے تو زبان کوروکو۔
۵) اِنَّ اَشُوارَ اُمَّتِیْ اَجْوَءُ هُمْ عَلْی اَصْحَابِیْ۔

( مكتوبات دفتر اوّل مكتوب نمبر ٢٥١)

ترجمہ: میری امت میں سے بدر ین وہ لوگ ہیں جو میرے اصحاب پر ولیر ہیں۔

دیکھے جناب رسول اللہ ﷺ نے اپنے وفا شعار اور جانثار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں اپنی زبانوں کو رو کئے کا حکم فرمایا اور صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والوں اور ان پر طعن و شنیع کے تیر برسانے والوں کو بدترین امت اور لعنتی فرمایا۔ اس کے باوجود مولانا مودودی جو قرآن و حدیث کا بہت بڑا عالم اور مفکر اسلام کہلاتے رہے کی ہمت و جرائت و کیھئے۔ کہتے ہیں:

'' مجھے اس بات کی مجھی ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ جن کو میں بزرگ مانتا ہوں۔ ان کی کھلی کھلی غلطیوں کا انکار کروں۔ لیپ پوت کرکے ان کو چھپاؤں۔ یا غیر معقول تاویلیں کرکے ان کو صحیح ثابت

كرول "\_(خلافت وملوكيت صفحه ٢٠٠٧)

''بعض حفرات اس معاملہ میں بیزالا قاعدہ کلیے پیش کرتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام ﷺ کے بارے میں صرف وہی روایات قبول کریں گے جو ان کی شان کے مطابق ہوں اور ہراس بات کورد کردیں گے جس سے ان پر حرف آتا ہو خواہ وہ کی صحیح حدیث ہی میں وارد ہوئی ہو لیکن میں نہیں جانا کہ محدثین ومفسرین اور فقہا میں ہے کس نے بیر قاعدہ کلیے بیان کیا ہے اور کونسا محدث یا مفسریا فقیہہ ہے جس نے بھی اس کی پیروی کی ہے اور کونسا محدث یا مفسریا فقیہہ ہے جس نے بھی اس کی پیروی کی ہے '۔ (خلافت ولوکیت صفری)

یہاں سب سے پہلے تو ہم یہ پوچیس کے کہالی روایتیں جن سے صحابہ کرام رضی الله عنهم کی عظمت وشان برحرف آتا ہوان سے جناب مودودی صاحب کو کیوں دلچیں ہے؟ ان کے ذکر سے ان کے کس عقیدہ کی وضاحت اور کس ذوق کی تسکین ہوتی ہے؟ دیگرایی باتوں کاذکر کر کے صحابہ کرام پراعتراض قائم کرنے میں اہلسنت و جماعت اور مولانا مودودی میں شدید اختلاف ہے اور جس بات میں اختلاف ہوجائے'اسے قرآن وحدیث پر پیش کر کے چیج اور غلط کا فیصلہ کیا جانا ضروری ہے۔ہم ایے الزامات دینے اور طعن کرنے کی ممانعت قرآن و حدیث سے پہلے ہی بیان کر چکے ہیں لیکن یہ جومودودی صاحب نے کہا ہے کہ سچے روایات میں موجودالی قابل اعتراض بات كوردكرنا درست نہيں اوركسي محدث يامفسر يافقيهد نے بيقاعده كليد پیش نہیں کیا۔تو یہ مودودی صاحب نے غلط کہا۔اس کی وجہ یا توان کی جہالت اور بے علمی ہے۔ کہتے ہیں'' میں نہیں جانتا'' یا انہوں نے کتمان حق کی خاطر جانتے بوجھتے جھوٹ بولا۔ آئے ہم یہ قاعدہ کلیہ محدثین میں سے عظیم محدث شارح مسلم حضرت امام کی بن شرف نووی رحمة الله علیہ کے الفاظ میں پیش کرتے ہیں کہ کسی سیح روایت میں اگر کوئی قابل اعتراض بات وارد ہوجائے، جس سے مقام صحابہ پرحرف آتا 🖖

اے کیسے دور کریں گے۔اما م نووی رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں:

قال العلماء الاحاديث الواردة التي في ظاهرها دخل على صحابي يجب تاويلها قالوا ولايقع في روايات الثقات الاما يمكن تاويله\_(شرن سلم كتاب الفهائل باب فضائل على المداسخي ٢٥٨) رّجه: علماء كہتے ہيں كہ جن احاديث ميں بظاہر كى صحابى يرحرف آتا ہو اس کی تاویل واجب ہے اور علماء کہتے ہیں کہ سی روایات میں کوئی ایسی

بات نہیں ہے جس کی تاویل نہ ہو سکے۔

مودودی صاحب قرآن وحدیث کا عالم اوراسلام کامفکر کہلانے کے باوجود کسی ایک محدث،مفسر یافقیہ کے نام سے بے علمی ظاہر کررہے تھے اور تاویل سے ا تکار کررے تھے جبکہ امام المحد ثین حضرت امام نووی نے '' قال العلماء'' کہہ کر بتادیا کہ ایک نہیں ایسے کئی علماء ہیں جوتا ویل کو واجب کہدرہے ہیں۔

اب بطور وضاحت و م<u>کھنے صحیح</u> مسلم کتاب الجبهاد والسیر باب علم الفی میں میہ حدیث موجود ہے کہ حضرت عباس ﷺ نے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق ﷺ سے حضرت على المرتضى المرتضات كها:

"ٱقُصْ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا الْكَاذِبِ الْاثِمِ الْغَادِرِ الْحَآئِنِ"\_ (صحیح مسلم جلد اصفحه ۹)

ترجمہ: میرے اوراس جھوٹے، مجرم، دھوکے باز، خائن کے درمیان فیصلہ

محدث جلیل حضرت امام نو وی رحمة الله علیه اس کی شرح میں فرماتے ہیں ترجمہ: قاضی عیاض نے کہا مارزی رحمۃ السُّعلیہ كا قول ہے كم مدیث کہ بیالفاظ کہنے ظاہری طور برحضرت عباس اللہ کے شایان شان نہیں اور حضرت علی دی اس سے بہت بلند مرتبہ ہیں کہ ان میں ان اوصاف میں ہے بعض ہوں چہ جائیکہ بیسب (اوصاف ان میں ہوں)
اگر چہ ہم صرف نبی اکرم ظی وغیر ہم انبیاء علیم السلام کی عصمت کے قائل
ہیں لیکن حفزات صحابہ کرام لی کے ساتھ حسن ظن رکھنے اور ان سے تمام
اوصاف رذیلہ کی نفی کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا اور جب اس حدیث کی
تاویل کے سارے راستے بند ہوجا کیں گے تو ہم اس کے راویوں کو جھوٹا
قرار دے دیں گے نیز فر مایا کہ اس سب سے بعض محدثین نے اپنے نسخہ
سے یہ الفاظ نکال بھی دیے۔

(صحيح مسلم مع شرح نووي جلد اصفحه ٩٠ كتاب الجهاد والسير باب علم الفي)

سجان الله! کیاشان ہے صحابہ کرام کی اور کیا مقام ہے صحابہ کرام کا کہ کوئی صحیح روایت بھی ان کی عظمت کو مجروح نہیں کرسکتی۔ ان کی عظمت قرآن بیان کرتا ہے۔ حدیث پاک بیان کرتا ہے۔ البذا کوئی الیمی حدیث جوصحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عظمت وشان کے خلاف ہواس کی تاویل کی جائے گی یا اسے رد کردیا جائے گا۔ امام نووی اور حضرت قاضی عیاض کے علاوہ دیگر علماء کی تصریحات اس کی وضاحت کیلئے کوئی ہیں۔

اور امام نووی کی شرح مسلم کے حوالہ سے مشکلوۃ باب مناقب الصلحبۃ کے حاشیہ سے سے پیش کیا جارہا ہے اصل عبارت معتقدات اہلینت کے باب میں ملاحظہ فرمائیں۔وکیھئے۔

''شرح مسلم میں (امام نووی نے) فرمایا خوب جان لوکہ صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا حرام ہے اور بہت بردی بے حیائی ہے اور بہا را مذہب اور جہبور کا مذہب بیہ ہے کہ (جوصحابہ کو برا بھلا کہے) اس کوکوڑے مارے جا کیں اور بحض مالکیہ تو کہتے ہیں اسے تل کیا جائے گا''۔ (مقلوۃ صفحہ ۵۵ میں اسے ترکی سلم جلد معنیہ میں استانہ رضی اللہ مناقبہ ما اللہ مناقبہ عاشیہ ، نووی شرح سلم جلد معنیہ ، ۳ بابتریم سب الصحابۃ رضی اللہ مناقبہ ما

اور دیکھئے امام المحد ثین حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ''عقا کد کے بیان میں'' فرماتے ہیں۔ یہاں بھی صرف ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔اصل عبارت معتقدات اہلسنّت ہی میں دیکھیں۔ملاحظہ ہو۔

"اورہم صحابہ کرام کا جب بھی ذکر کریں خیر ہی کے ساتھ ہونا چاہیے وہ سب ہمارے ویٹی پیشوا اور مقتدا ہیں ان میں کسی کے ساتھ بدعقیدگی رکھنا اوران کی کسی بات برطعن کرنا یا انہیں برا بھلا کہنا سب حرام ہے ہم پرواجب ہے کہ ہم ان کی تعظیم و تکریم بحالاتے رہیں'۔(العقیرة الحنة) مفسرقر آن مولا نامحمہ نبی بخش حلوائی رحمۃ اللہ علیہ قل فرماتے ہیں۔ "شرح فقدا كبر" ميل لكها ب كم حضور نبي كريم الله ك برصحابي کا تذکرہ نہایت ادب واحرّ ام ہے کیا جائے خواہ انہیں ان حضرات کا کوئی کام پیندنہ بھی ہو۔ کیونکہان کے اختلافات اجتہادی تھے كى فے حضرت امام احمد بن حنبل رحمة الله عليہ سے يو جھاك حفرات صحابہ کے جنگ وجدال کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں۔آپ نِ فرمايا:"تِلُكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْتَلُوْنَ عَمَّا كَانُوْ ا يَعْمَلُوْنَ ٥ بيامت كَفَّى جويبكر ر چى -ان كام ان كيك تح مين ان كمتعلق نبيل يو جهاجائكا. قاضى ثناءالله يانى يق رحمة الله عليه نے تفسير مظهري ميں كھا ہے کہ اصحاب رسول تمام کے تمام عادل اور منصف تھے۔ اگر کسی سے کوئی غلطیٰ ہوئی بھی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا تھا۔وہ خاطی اور عاصی نهرہے تھے۔وہ تائب اور مغفور تھے۔نصوص قر آنی اور متواتر احادیث ان کی عظمت کے گواہ ہیں' ۔ (النارالحامیلن ذم المعاویہ عظمت کے گواہ ہیں' ۔ (النارالحامیلن ذم المعاویہ عظمت معلوم ہوتا ہے مولا تا مودودی نے محدثین ومفسرین اور فقہا کا نام تو محض

تفقن طبع کے طور پرلیا ہے ور نہ خودانہوں نے سب سے الگ راستہ اختیار کیا ہے اور اگر انہیں واقعی علاء ومحدثین کا احترام ہوتا تو اپنی ڈیڑھا ینٹ کی مجدالگ نہ بناتے۔ ہم نے کئی محدثین کی آراء پیش کردی ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عظمت وشان کے خلاف کوئی اعتراض کسی صحیح حدیث میں بھی وارد ہوتو محدثین کرام تاویل کرکے اسے دور کرنا واجب جانتے ہیں اور ان سب سے الگ راستہ نکا لنے والے مودودی صاحب ایسی کوئی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے پھرد سے محسوس نہیں ہوتی کہ جن کو میں ان کی محلی صطرورت محسوس نہیں ہوتی کہ جن کو میں ہزرگ جانتا ہوں ان کی کھی خطیوں کا اٹکار کروں ۔ لیپ پوت کرکے ان کو چھیاؤں یا غیر محقول تاویلیں کر کے ان کو چھیاؤں یا غیر محقول تاویلیں کر کے ان کو چھیاؤں یا غیر محقول تاویلیں کر کے ان کو چھیاؤں یا غیر محقول تاویلیں کر کے ان کو چھیاؤں یا غیر محقول تاویلیں کر کے ان کو چھیاؤں یا خیر محقول تاویلیں کر کے ان کو چھیاؤں یا غیر محقول تاویلیں کر کے ان کو چھیاؤں یا خیر محقول تاویلیں کر کے ان کو چھیاؤں یا خیر محقول تاویلیں کر کے ان کو چھیاؤں یا خیر محقول تاویلیں کر کے ان کو چھیاؤں یا خیر محقول تاویلیں کر کے ان کو چھیاؤں یا خیر محقول تاویلیں کر کے ان کو چھیاؤں یا خور کی کھی خور کو خور کو کی خور کو کو کی کا بیٹ کروں '۔

(خلافت وملوكيت صفحه ٢٠٠٧)

افسوس مودودی صاحب کوقر آن وحدیث کا کوئی احتر امنہیں کہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تعظیم وکریم بجالا کیں وہ تو بڑعم خود جو کچھ بچھتے ہیں الزامات عائد کرتے چلے جاتے ہیں۔ تیسرے خلیفہ راشد سیدنا عثمان و والنورین کے بارے میں نہایت بے او بی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ:

''حضرت عثمان کی پالیسی کا یہ پہلو بلاشہ غلط تھا' اور غلط کام بہر حال غلط ہے' خواہ وہ کسی نے کیا ہو۔اس کوخواہ کخواہ کی تخن سازیوں سے صحیح ٹابت کرنے کی کوشش کرنا نہ عقل وانصاف کا تقاضا ہے اور نہ دین ہی کا یہ مطالبہ ہے کہ کسی صحابی کی غلطی کو غلطی نہ مانا جائے''۔ (خلافت وہوکیت صفی ۱۱۱) مودودی صاحب کی جسارت و کیھئے کہ تیسر سے خلیفہ راشد سیدنا عثمان فروالنورین کے بارے میں جناب رسول اللہ کھیے نے فرمایا کہ وہ فتنوں میں بھی ہدایت پر ہوں کے بلکہ یہ بھی فرمایا۔" حکیہ کے میسٹیٹنی وُسٹیقہ الْحُدافَاءِ

الوَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّنِ" لِعِنْ تم يرميرى اورمير عبدايت يا فته خلفاء راشدين كى

سنت کی پابندی ضروری ہے، کے متعلق زبان درازی کررہے ہیں۔ وہ جنہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہادی ومہدی فرمایا اُنہی پرطعن کررہے ہیں اور چرت تو اس بات پر ہے کہ مذکورہ بالا احادیث مبار کہ کاعلم ہونے کے باوجود کہدرہے ہیں بید مین کا مطالبہ ہی نہیں کہ کی صحابی کی غلطی کو غلطی نہ مانا جائے۔معلوم نہیں مولانا مودودی دین کس کو کہتے ہیں؟ ارب نام نہاد مفکران اسلام! الله ورسول ﷺ کے ارشادات مبار کہ یعنی قرآن وحدیث ہی کا نام تو دین ہے مذکورہ احادیث مبار کہ پھر دیکھئے شاید تہمیں اگر آپ ارشاد خداوندی ''صُم م مُنکم عُم می فیھ نہ لا یوز جعون ن (البقرہ۔۱۸) یعنی اگر آپ ارشاد خداوندی ''صُم م مُنکم عُم می فیھ نہ لا یوز جعون ن (البقرہ۔۱۸) یعنی سے رجوع اور تو بہ کی تو قرین ہو کے ہیں تو آپ سے رجوع اور تو بہ کی تو قرین سے دین اسلام نے تو آپ کو اس بدزبانی سے روکا ہے۔ سے رجوع اور تو بہ کی تو قرین ہو تو نہیں۔ وین اسلام نے تو آپ کو اس بدزبانی سے روکا ہے۔ سے رجوع اور تو بہ کی تو قون نہ کھا ئیں تو آپ کی مرضی۔

اور جہاں تک معترضین کے اعتراضات کی بات ہے اس کی حقیقت جانے کیلئے دیکھئے حکیم الامت حضرت شاہ ولی اللّدرجمۃ اللّٰدعلیہ ایسے ہی مختلف اعتراضات کے جوابات دیتے ہوئے فرماتے ہیں۔

''ان اعتراضوں میں سے (جوحضرت عثمان غنی ﷺ پر کئے جاتے ہیں) ایک بیہ ہے کہ آپ نے صحابہ کو حکومت ہے معزول کر کے بن اُمتے کے نوجوانوں کو جن کو سبقت اسلام کا شرف حاصل نہ تھا' ما مور کیا مثلاً آپ نے بھرہ سے ابوموی کو معزول کر کے عبداللہ بن ابی عامر کو مقرر کیا اور مصر سے عمرو بن عاص کو معزول کر کے عبداللہ بن ابی سرح کو عامل مقرر کیا۔

اس اشکال کا جواب میہ کہ عزل ونصب کوخدانے خلیفہ کی رائے پر چھوڑ دیا ہے۔خلیفہ کو چاہیے کہ مسلمانوں کی اصلاح اور اسلام کی

نفرت کی فکر کرے اور ای غور وخوض ہے جورائے پیدا ہواس پڑل کرے اگراس کی رائے درست ہوئی تو اس کو دُگنا ثابت ہوگا اور اگر اس کی رائے نے خطا کی تو اس کو ایک ثواب ہوگا۔ یہ ضمون رسول خدا اللے سے حدتواتر کو پہنے گیا ہے۔اور آتخضرت المصلحت کی وجہ سے بھی ایک کو معزول کرے دوس کے مقرر کردیتے جبیا کہ فتح مکہ میں انصار کے نشان کوسعد بن عبادہ سے ایک بات پر جوان کی زبان سے نکل گئی تھی کے کران کے بیٹے قیس بن سعد کودے دیا۔اور بھی کسی مصلحت کی وجہ سے مفضول كومقرركرت جبيها كهاسامهكوس وارتشكركيا اوركبارمهاجرين كوان کا ماتحت۔ بیتقررآپ نے آخرعمر میں کیا تھا۔اس طرح شیخین نے بھی اپنے زمانہ خلافت میں کیااور حضرت عثمان کے بعد علی الرتفنی رضی الله عنهم اور دیگر خلفاء بھی ہمیشہ اس وستور برعمل کرتے رہے۔ لہذا حضرت ذوالنورین سے بھی اس معاملہ میں باز پرسنہیں ہوسکتی۔اگرآپ نے مصلحت اندیش سے کسی نوجوان کو مامور اور س رسیدہ صحابی کومعزول کردیا ہو۔خاص کران مثالوں میں جن کومعترضین پیش کرتے ہیں تو تامل (غور وفکر) کے بعد آپ کی اصابت رائے روزِ روشن کی طرح نمایاں ہوجاتی ہے کیونکہ ہرایک عزل ونصب سے یا تو کسی لشکر کا اختلاف رفع کرنامنظور تقایا کسی نے اقلیم کا فتح کرنا لیکن ہوائے نفسانی نے معترضین کی نگاہوں كواندها كروياب" \_ (ازالة الخفأ اردودوم صخيه ٢٥)

''وہ رکیک تصص و حکایات جن کو اہل تاریخ بلا تحقیق نقل کرتے ہیں' مثلاً بیت المال میں اسراف کرتایا بحر کو ملک بنا تا وغیرہ ۔ چونکہ ان میں سے بعض بالکل دروغ (جھوٹ) اور بعض دروغ سے ملے ہوئے ہیں اس لئے ان کوفل کر ہے ہم اپنے اوقات عزیز ضائع کرتانہیں چاہتے''۔

(ازالة الخفأ اردودوم صفحها ١٨٨)

سیدنا عثان ذوالنورین ﷺ سے بحثیت انسان کوئی خطا (اجتہادی یا غیر اجتہادی یا غیر اجتہادی یا غیر اجتہادی) سرزدہوبھی گئی تو اللہ تعالیٰ اسے بخش چکا ہے۔ وہ خلیفہ راشد ہیں۔امت کیلئے ان کی سنّت پڑمل کرنالازم ہے۔اوراس میں ہدایت کی خوشنجری بھی ہے اوروہ تو فتنوں کے درمیان بھی ہدایت پر ہی تھے۔ چند احادیث مبارکہ ملاحظہ فرما کیں۔شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ قل فرماتے ہیں۔

''حضرت عثان غی کے ایم الدار (محاصرہ کے دن) میں بیان کیا کہ رسول خدا کے اوگوں کی طرف و کیھ کر کہا کون شخص ان لوگوں (جیش العسرۃ) کوسامان ویتا ہے خدااس کو بخش دے۔ میں نے سب کوسامان ویا یہاں تک کہ کسی کوری ومہار کی کمی نہ رہی لوگوں نے کہا ہاں۔ بیہ حدیث احنف بن قیس اور ابوعبدالرحمٰن اور ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن وغیرہم سے مروی ہے۔ بعض طریق اس کے بخاری وتر مذی میں اور بعض نسائی وغیرہ میں مذکور ہیں عبدالرحمٰن ابن خباب سے اس قصہ میں مروی ہے کہ انہوں نے کہا میں نے رسول خدا کے کو دیکھا۔ آپ منبر سے اتر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ عثان جو پچھاس کے بعد کریں ان پرکوئی حرن نہیں اور عبدالرحمٰن بن سمرہ سے ای قصہ میں مروی ہے کہ رسول خدا کے نے دومر تبہ فرمایا کہ عثان آج کے بعد جو پچھ کریں ان کو پچھاتان نہ کہ کھنے تا نہوں خدا کہ کا اس کو کھنے قصان نہ کہ نے دومر تبہ فرمایا کہ عثان آج کے بعد جو پچھ کریں ان کو پچھنے قصان نہ کہ نے کا سرندی نے اس کونقل کیا''۔ (ازانہ الخفااردودوم شخب سرم)

''جابر بن عطیہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہارسول خدا ﷺ نے حضرت عثمان سے فرمایا اے عثمان!'' خدا نے تہمیں بخش دیا جو پھھتم نے پہلے کیا اور جو بعد میں کرو گے اور جوتم نے چھیا کر کیا اور جوتم نے ظاہر میں کیا اور جو پھھ قیا مت تک ہونے والا ہے''اس کو بغوی نے اپے مجھم میں بیان کیا ہے اور ابن غرفہ عبدی نے بھی اس کی تخریج کی ہے اور انہوں نے اتنا اور زیادہ فقل کیا ہے کہ و مَا کَانَ و مَا هُوَ کَائِنْ یعنی جو پچھ ہو چکا ہے اور جو آئندہ ہونے والا ہے'۔ (ازالة الحفا اردودوم خوصسہ ۲۳۰۰)

"مر ہ بن کعب نے خطبہ میں بیان کیا کہ اگر رسول خدا ﷺ نے فتنوں کا سے میں نے نہ نناہوتا تو کھڑے ہوکر نہ بیان کرتا۔ آپ ﷺ نے فتنوں کا ذکر کیا اور بیان کیا کہ وہ بہت ہی نزدیک آنے والے ہیں۔ اشخ میں ایک آدی چا درسے منہ لیکے ہوئے نکلا آپ ﷺ نے فر مایا "اس وقت سے ہرا بت پر ہوگا" میں اٹھ کر اس کے پاس گیا۔ وہ عثمان بن عفان شے۔ میں رسول اللہ ﷺ کی طرف متوجہ ہوا اور پوچھا یہی؟ آپ نے فر مایا کہ ہاں۔ تر ندی نے اس حدیث کوذکر کے کہا لھذ احدیث حسن تھے۔ اس حدیث کوذکر کے کہا لھذ احدیث حسن تھے۔ اس حدیث کوذکر کے کہا لھذ احدیث حسن تھے۔ اس حدیث کوذکر کے کہا لھذ احدیث حسن تھے۔ "

(ازالة الخفأ اردودوم صفحا٢٨ يرزندي الواب المناقب)

''عبدالرحلن بن محمہ نے اپنے والد سے طویل قصہ میں لقل کیا ہے کہ محمہ بن حاطب نے کہا۔ میں کھڑا ہوا۔ کہایا امیر المؤمنین (حضرت علی ﷺ) میں مدینہ جانے والا ہوں۔ لوگ مجھ سے عثمان ﷺ کی بابت دریافت کریں گئ میں ان کے حق میں کیا کہوں۔ محمہ بن حاطب کہتے ہیں کہ عتمار بن یا سراور محمہ بن ابی بکرنا خوش ہوئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے دونوں سے کہا۔ اے ممار! اے محمہ! تم عثمان کے حق میں کہتے ہو کہا نہوں نے اپنوں کی پاسداری کی اور بری طرح حکومت کی اور تم نے ان سے بدلہ لیا ہے اور عقریب حاکم عادل کے پاس جاؤ گے وہ تمہارا فیصلہ کرے گا۔ بھر کہا۔ اے محمہ بن حاطب جب تم مدینہ جاؤ اور لوگ فیصلہ کرے گا۔ بھر کہا۔ اے محمہ بن حاطب جب تم مدینہ جاؤ اور لوگ عثمان کی بابت تم سے دریافت کریں تو کہنا کہ خدا کی شم وہ ان لوگوں میں عثمان کی بابت تم سے دریافت کریں تو کہنا کہ خدا کی شم وہ ان لوگوں میں سے سے جن کی بیصفت ہے کہ ''الذین آمنوا شم اتقوا و آمنوا شم

اتقوا واحسنوا والله يحب المحسنين 0 وعلى الله فليتو كل المؤمنون" يعنى وه لوگ جوايمان لائ پهر پر بيزگارى كى پهرايمان لائے پهر پر بيزگارى كى اور احمان كيا اور خدا احمان كرنے والوں كودوست ركھتا ہے اور مومنوں كوخدا بى پر بھروسہ كرنا چاہيے"۔

(ازالة الخفأ اردودوم ص١٢٣)

کین نہ معلوم مودودی صاحب نے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ہے انہیں یا بھران کی ان تصریحات کو بھی دیکھا ہے یا نہیں یا بھران کے دل میں بھی بغض صحابہ کی بیماری سرایت کر چکی تھی 'کہ نہ تو انہیں قرآن وحدیث کی صرح ہدایات قبول ہو ئیں اور نہ ہی علمائے دین کی تصریحات پیندا آئیں 'اور شاید بھی وجہ تھی کہ انہوں نے بقول خود دریا برد کئے جانے کے لائق غلط سلط تاریخی روایات کو قرآن وحدیث پر ترجیح دی اور اللہ اور اس کے رسول بھی کے احکامات کی کوئی پروانہ کی ۔ حالانکہ مومن قرآن و حدیث کے برحق ہونے پر ایمان رکھتا ہے نہ کہ قرآن و حدیث کی خالف کسی تاریخ پر ۔مومن ہر فیصلہ قرآن وحدیث سے حاصل کرتا ہے بلکہ عدا ورسول بھی پر ایمان لانے کا تقاضا بھی بہی ہے۔اللہ ورسول بھی کے فیصلوں کو خدا ورسول بھی کے فیصلوں کو حسے نے بھی ٹھکرایا وہ ہے ایمان ہی مرے گا۔

پس کوئی بھی اختلاف ہواور کوئی بھی نزاع ہواس کے پیچے یا غلط ہونے کا فیصلہ قرآن وحدیث سے ہوگا اور ہروہ روایت اور نظریہ جوقرآن وحدیث کے خلاف بابت ہوجائے اسے ردکر دیا جائے گا۔ کیونکہ اگر قرآن وحدیث کے خلاف بیان پراعتا دکرلیا گیا تو اس سے قرآن وحدیث کی تکذیب لازم آئے گی اور ایمان کا خاتمہ ہوجائے گا۔ گویا مومن کیلئے قرآن وحدیث کی تکذیب لازم آئے گی دوایات پرتر جیح خاتمہ ہوجائے گا۔ گویا مومن کیلئے قرآن وحدیث کی تائید کرے تو پھرکوئی نزاع اور دینا لازم ہے۔ البتہ اگر تاریخ قرآن و حدیث کی تائید کرے تو پھرکوئی نزاع اور اختلاف ہی نہیں لہذا یہ قبول ہے اور قرآن و حدیث سے دجوع کرانے سے مقصود بھی

یمی ہے۔ مفسر قرآن حضرت علامہ ابوالحسنات سید محمد احمد قادری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں: مفسر قرآن حضرت علامہ ابوالحسنات سید محمد احمد قادر کی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں: "اصول عقيده بھي يبي ہے كهسب عدمقدم قرآن كريم ماننا عاہے۔اس کےخلاف جس قدر باتیں ہوں ان کی طرف التفات یاعمل جائز نہیں۔ پھر حدیث نبوی برعمل ضروری ہے اگر اس کے خلاف کوئی تاریخ وسیر ہوتو متروک العمل قرار یاتی ہے۔اس کے بعد جوتاریخ اور قصائص ایسے ہیں جن کو قرآن وحدیث کے مقابلہ میں ماننے سے نقض اخبارقر آنی اورفر مان حبیب رحمانی لازم نه آئے توان کو مانا جاتا ہے'۔ (اوراق غمص ۲۹۲)

صحاني كي تعريف

امام المحدثين حضرت امام بخاري الله رقم طراز مين: 'مَنْ صَحِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْرَاهُ مِنَ الْمُسْلِمِيْنُ فَهُوَ مِنْ أَصْحَابِهِ"-

(صحح بخاري جاص ٥١٥ باب نضائل اصحاب النبي عليه) ترجمہ: جس مسلمان نے حضور نبی اکرم ﷺ کی صحبت اختیار کی یا آپ کو ديکھاتووه آپ کا صحابی ہے۔

اورحافظ الحديث علامه ابن جرعسقلاني رحمة الله عليفر ماتع بين: "هُوَ مَنْ لَقِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ مُوْمِنًا بِهِ وَمَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ الْحِ" (شرح نجة القرمزجم ١٤٠) ترجمہ: (صحابی) وہ ہوتا ہے کہ جس نے حضور نبی اکرم اللے سے حالت ایمان میں ملا قات کی ہواوراسلام پر ہی اس کی وفات ہوئی ہو۔

اد مِفسرقر آن جناب مفتی احمہ مارخان تعیمی بدایونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: "صحابی وہ خوش نصیب مومن ہیں جنہوں نے ایمان وہوش کی حالت میں حضور سیدعالم ﷺ کوایک نظر دیکھایا نہیں حضور کی صحبت نصیب موئى پران كوايمان برخاتم بهى نصيب موا"\_(ايرمعاديد اين ايك نظران ١٠) اسى طرح مفسرقر آن مولا نامحمه نبي بخش حلوائي كهتم بين: ''صحابی وه عظیم شخصیت ہے جس نے دولت ایمان حاصل کی اور حضور نی کریم ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوکر شرف زیارت حاصل کیا پھر آخرتك اس ايمان وايقان برقائم ربا" \_ (النارالحاميلن: م المعاويي ٢٧) الممدللة حضرت امير معاويه ﷺ ير "صحابي كي تعريف" بمرلحاظ سے صادق آتي ہاور یقیناً آپ جناب رسول اللہ ﷺ کے جلیل القدر صحابی ہیں'لہذا قرآن وحدیث نے صحابیت کے جس قدر فضائل بیان فرمائے ہیں' وہ سب کے سب آپ کو حاصل ہیں ۔قرآن وحدیث میں وارد ہونے والے کل فضائل کامکمل احاطہ تو ممکن نہیں لہذا ہم ان میں ہے بعض فضائل پر پچھەروثنی ڈالتے ہیں ذوق وشوق سے ملاحظہ فرمایئے 'انشاء

صفات صحاب الله كاقرآن بيان كرتاب

الله ایمان تازه ہوجائے گا۔

الله تعالی قرآن کریم میں اپنے حبیب کریم علیہ الصلو ۃ والتسلیم کے صحابہ کرام کی صفات بیان فرما تا ہے۔ ویکھنے:

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ عَوَالَّذِيْنَ مَعَةَ اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُونَ فَضُلًا مِّنَ اللهِ وَرِضُوانًا سِيْمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ آثَرِ السُّجُودِ عَذَالِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ جَوَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيْلِ جَكَزَرْعٍ آخُرَجَ شَطْئَةً فَازْرَةً فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَواى عَلَى سُوْقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ طَوَعَدَاللَّهُ الَّذِينَ امَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّلِحَتِ مِنْهُمُ مَّغْفِرَةً وَّاَجُرًا عَظِيمًا (الْحَ-٢٩)

ترجہ: محداللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ والے کا فروں پرسخت ہیں اور آپس میں نرم دل تو آہیں ویکھے گار کوع کرتے ہجد ہے میں گرتے اللہ کا فضل ورضا چاہتے۔ ان کی علامت ان کے چروں میں ہے بجدوں کے نشان سے بیدان کی صفت آخیل میں نشان سے بیدان کی صفت آخیل میں بھیے ایک کھی اس نے اپنا پھا اٹکالا پھر اسے طاقت دی پھر دبیز ہوئی پھر اپنی ساق پرسیدھی کھڑی ہوئی کسانوں کو بھلی گئی ہے تا کہ ان سے کا فروں اپنی ساق پرسیدھی کھڑی ہوئی کسانوں کو بھلی گئی ہے تا کہ ان سے کا فروں کے دل جلیں ۔ اللہ نے وعدہ کیاان سے جوان میں ایمان اور اچھے کا موں والے ہیں بخشش اور پڑے ثواب کا۔ (کنزالا بیان)

محدث جليل امام ابن حجر كلى رحمة الشعلية فرمات بين:

'پرآیت جن عظیم مطالب پر مشمل ہے ذراان پر غور کیجے۔
"مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ" پہ جمار مشہود ہے کو واضح کرنے والا ہے جے اللہ تعالیٰ کاس قول میں بیان کیا گیا ہے۔ هُو الّذِیْ اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِاللّٰهِ بِالْهُدای وَدِیْنِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَی اللّٰدِیْنِ کُلّٰهِ طو کَفٰی بِاللّٰهِ شَهِیدًا" اس قول میں رسول کریم کی کی بہت تعریف کی گئے ہی آپ کاسحاب کی تعریف اس قول اللی میں ہے کہ: "والّذِیْنَ مَعَهُ اَشِدًاءُ کَا اللهُ بِقُوْمِ یُحِبُّهُمْ وَیُحِبُّونَهُ اذّلَة عَلی المؤمنین اعزه علی یاتِی الله بِقَوْمِ یُحِبُّهُمْ وَیُحِبُّونَهُ اذّلة عَلی المؤمنین اعزه علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله و لا یخافون لومَة لائم الکافرین یجاهدون فی سبیل الله و لا یخافون لومَة لائم ذالك فضل الله یو تیه من یشآء و الله و اسع علیم"۔

الله تعالی فرما تا ہے ان کی ہد ت اور تحقی کفار کیلئے ہے اور ان
کی نرمی، نیکی، مہر بانی اور عاجزی مونین کیلئے ہے پھر ان کی تعریف میں
فر مایا ہے کہ وہ اللہ تعالی کے فضل ورحمت اور اس کی رضا مندی کے قصول
کیلئے اخلاص اور بڑی امید کے ساتھ بکٹر ت اعمال بجالاتے ہیں اور ان
کے اعمال صالحہ کے اخلاص کے آثار ان کے چہروں پر نمایاں ہیں یہاں
تک کہ جس شخص نے ان کی طرف دیکھا ان کے حسن کی علامات ہدایت
نے اسے جیران کردیا۔ حضرت امام مالک کے فیروں کرفیا۔ حضرت امام مالک کے فیروں کی علامات ہدایت

مجے رفر پیٹی ہے کہ جب میسائیوں نے شام کے فتح کرنے والے صحابہ کو دیکھا تو انہوں نے کہا خدا کی قتم! حوار یوں کے متعلق جو بائیں ہمیں پیچی ہیں بیان سے بہتر ہیں'اوران کی بیات بالکل تے ہے كيونكهاس امت محديداورخصوصاً صحابه كرام كا ذكر كتب ميس بري عظمت ك ساتھ كيا كيا ہے۔ جيسے كه الله تعالى نے اس آيت ميں فرمايا: "ذَالك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل" لعني ال اوصاف کا ذکرتورات میں ہےاور انجیل میں ان کا ذکراس طرح ہے کہ جیسے کینتی اپنا گابھا نکالتی ہے پھر اےمضبوط بناتی ہے پھر وہ موٹا ہوکر جوان ہوجاتا ہے اور بونے والے کوایٹی شدت وقوت اور حسن منظر سے تعجب میں ڈال دیتا ہے۔ای طرح رسول کریم ﷺ کے اصحاب ہیں انہوں نے رسول کر یم اللہ کو تقویت دی۔ تائید کی اور ان کی مدد کی اورجس طرح گابھا بھی کے ساتھ ہوتا ہے ای طرح محابد کرام آپ کے ساتھ رہے تا کہ کفاران کود مکھ در مکھے کرغیظ وغضب میں آئیں۔

اس آیت سے امام مالک نے روافض کے کفر کامفہوم اخذ کیا ہے جو آپ کی ایک روایت میں بیان ہوا ہے کیونکہ بیلوگ صحابہ سے بغض

رکھتے ہیں (حضرت امام مالک) فرماتے ہیں کیونکہ صحابہ ان لوگوں کو خصہ دلاتے ہیں اور جے صحابہ غصہ دلائیں وہ کا فر ہے۔ بیا لیک اچھا ماخذ ہے جس کی شہادت آیت کے ظاہری الفاظ سے لمتی ہے۔ حضرت امام شافعی نے بھی روافض کے کفر میں آپ سے اتفاق کیا ہے۔ اس طرح ائمہ کی ایک جماعت بھی اس معاملہ میں آپ سے متفق ہے''۔

(الصواعق الحرقد اردوص ١٩٥٧-٢٩٢)

امام پوسف بن اساعیل نبھانی رحمۃ الله علیہ دیگرنو (۹) آیات مقدسہ کے ساتھاس آیة کریمہ کوفقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

''دواضح رہے کہ حضرت ابو بکر صدیت، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضی، طلح اور زبیر رضی اللہ عنہم یقینا ان آیات مقد سہ کے مصادیق میں داخل شامل ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی ان آیات کے عموم میں داخل ہیں کیونکہ بیصرف مرد صحابہ کرام ہی سے مختص نہیں۔ اسی طرح حضرت امیر معاویہ اور حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہا بھی بلاشبہ ان اکثر آیات کے مفہوم و مصداق میں شامل ہیں جو سابقین اولین کے ساتھ فاص نہیں لیکن جرائی ہے کہ جب بادشاہ اپنی رعیت کے سامنے کسی گروہ کی نہیں لیکن جرائی ہے کہ جب بادشاہ اپنی رعیت تھول کرنے کی بجائے مدح بیان کرے اور کمالات ظاہر کریے تو وہ رعیت قبول کرنے کی بجائے اس گروہ سے بغض وعداوت رکھے اور ان کی خمت میں زبان کھولے کیا ایسے طعنہ بجو لوگ اس طرز عمل سے بادشاہ کی خوشنودی کے سزا وار ہوں الیسی سے بادشاہ کی خوشنودی کے سزا وار ہوں کے یانا راضی کے ج

پھر قیاس کیجئے ان لوگوں کی حماقت کا جوشہنشاہ مطلق (الله

تعالی ) کی اس بات میں مخالفت کرتے ہیں کہ وہ اپنے پا کہاز بندوں کی تعریف فرما تا ہے انہیں پروائ رضا عطا کرتا ہے کیا ممکن ہے کہ (معاذ اللہ) اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہونے اور ان کی تعریف کرنے میں غلطی پر ہو؟ (ہرگر نہیں) پھر فیصلہ کیجئے کہ ان سے محبت رکھنی چاہیے یا نفرت و عداوت جبکہ ما لک ارض وسماان سے راضی ہونے اور ان کومز اوار لطف و کرم مخمرانے کا صریح اعلان فرماچکا ہے اور کیا ان اہلِ بغض وعداوت کو حق حاصل ہے کہ ان پاکانِ امت کی قرآنی تعریف سننے کے بعد بھی ان کی شان میں زبان ورازی سے کام لیں؟

اللہ تعالیٰ کا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے راضی ہونا اوران کی مدت و شاء کرنا ابدالآباد کیلئے کلام قدیم لیخی قرآن کیم میں ٹابت ہوچکا ہوا دراللہ کے کلام کو کئی کلام منسوخ نہیں کرسکتا۔ اس اعلان رضا کے وقت اللہ تعالیٰ سے بیہ بات مخفی نہ تھی کہ صحابہ کرام سے مستقبل میں کن اعمال و افعال کا صدور ہونے والا تھا۔ اس کے باوجود اس کا ان سے راضی ہونا اور ان کے حق میں توصیفی کلمات فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ بارگاہ الہی میں ان کا برا مقام ہے۔ اس لئے ہم پرلازم ہے کہ اس کی رضا اور مدح و شامیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں اور اعتقاد رکھیں کہ بالفرض ان سے کوئی عملی کوتا ہی صادر ہوئی ہوتو وہ اللہ تعالیٰ کی وسعتِ رحمت و معفرت میں آچکی ہے وہ اس پر گرفت نہیں فرمائے گا۔ یا ایک کوتا ہی کہ اور اس کی عمل تلاش کرنا کوتا ہی کہ اور اس کی عمل تلاش کرنا کوتا ہی کہ اور اس کی عمل تلاش کرنا کوتا ہی کہ اور اس کی عمل تلاش کرنا کی اگرم کی کے اس ارشادگرامی سے بھی ہوتی ہے۔ آپ کی نے اہلِ

لے جیسا کہ ہم پچھلے صفحات میں امام نووی اور دیگر علماء نے قل کر چکے ہیں۔

مدر کے حق میں قرمایا:

وَمَا يُدُرِيْكَ لَعَلَّ اللَّهُ وَالطَّلَعَ عَلَى آهُلِ بَدُرٍ فَقَالَ لَهُمُ افْعَلُوْا مَا شِئْتُمْ فَقَدُ غَفَرْتُ لَكُمْ

ترجمہ: تہمیں کیا پت کہ اللہ تعالی نے اہل بدر پرخصوصی نگاہ کرم فرمائی اور ان سے ارشاد فر مایا اے اہلِ بدر اہم جو جا ہو کرومیں تمہیں بخش چکا ہوں۔

يه بات نابت ومحقق م كه حفرت الوبكر، حفرت عر، حفرت طلحداور حفرت زبير فليدرى صحابه بين اوريدوى لوگ بين جن سالل

رفض کوعداوت ہے۔

ایے بی فضائل حفرت عثان فی اللہ اللہ اللہ بدریس شامل ہیں) کے ہیں مثلاً انہوں نے غروہ تبوک کے موقع پر جیش عرت کی تیاری میں سات سو (۰۰۷) اونٹ مع سامان و یالان دیجے اورایک ہزارویتار بارگاورسالت میں پیش کے تو نی اکرم ﷺ نے خوشی سےان ویناروں کواچھال کرفر مایا:

"غَفَرَ اللَّهُ لَكَ يَا عُثْمَانَ".

ترجمه:عثان!الله تعالى تمهارى مغفرت فرما چكا ہے۔

آج کے بعد عثمان سے جو مل بھی صادر ہوگاس سے انہیں کوئی ضررنہیں بینچےگا، یعنی اللہ تعالیٰ اس پر گرفت نہیں فرمائے گا دوسری طرف الله تعالیٰ کے لطف وکرم اور انعام واحسان کی

بِ كرانيوں كا تصور يجيح جس كى حقيقت كا اظهار زبان وقلم سے ممكن نہیں۔اس نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیم سے راضی ہونے کا ذکر بڑی صراحت سے فر مایا ہاوران کے حسن عمل کوسراہا ہے کہ انہوں نے دین حق کی جمایت و خدمت اور نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کی معیت و نفرت میں کوئی کوتا ہی نہیں کی اور جاشاری اور سرفروش کاحق ادا کیا۔الله تعالی نے صحابہ کرام کے اوصاف جمیلہ کا ذکر جن کی وجہ سے وہ لائق تحسین ہیں 'ان الفاظ سے شروع فرمایا۔ "اَشِدَّآءُ عَلَی الْکُفَّادِ رُحَمَآءُ بَیْنَهُمْ" نیعنی وہ کا فروں پر سخت اور آپس میں بڑے دھیم ہیں۔ (کمالات اسحاب رسول ہیں ۱۵۰ تا ۱۹۰ اگر دور جمالا سالیب البدیدنی فضل صحابد اقتاع الفید)

ایمان صحابایان کی کسوٹی ہے

الله رب العزت قرآن كريم ميں ايمان صحابه كوايمان و مدايت كى كسوئى قرار ديتے ہوئے فرما تا ہے۔اگر ديگر لوگ انہيں كى طرح ايمان لائيں تو وہ بھى مدايت ياجائيں فرمايا:

ا) فَإِنُّ امَّنُوْا بِمِثْلِ مَا امَنْتُمْ بِهِ فَقَدِهُتَدَوُا۔(البَره۔۱۳۷) ترجمہ: پھراگروہ بھی یوں ہی ایمان لاتے جیسا (اے صحابہ!) تم لائے جب تووہ ہدایت یا گئے۔

اس آبید مقدسہ کے تحت مفتی احمد یارخان تیمی فرماتے ہیں: ''اس سے معلوم ہوا کہ مومن وہ ہے جس کا ایمان صحابہ کرام (کے ایمان) کی طرح ہوجوان کے خلاف ہووہ کا فرہےوہ حضرات ایمان کی کسوٹی ہیں''۔ (نورالعرفان)

٢) وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ المِنُوْا كَمَا امَنَ النَّاسُ قَالُوْ آ اَنُوْمِنُ كَمَا امَنَ النَّاسُ قَالُوْ آ اَنُوْمِنُ كَمَا المَنَ النَّافُهَاءُ وَلَكِنُ لَا يَعْلَمُوْنَ - (البقره ١٣٠٠) ترجمہ: اور جب ان (منافقوں) سے کہا جائے ایمان لاؤ جیسے اور لوگ (یعن صحابہ) ایمان لائے ہیں تو کہیں کیا ہم احقوں کی طرح ایمان لے

آئیں۔سنتا ہے وہ احمق ہیں گرجانے نہیں۔(کزالایمان)
مفسر قرآن مفتی احمہ یارخان نعیمی قدس سرؤاس آبیکر یمہ کے تحت فرماتے ہیں:
دمعلوم ہوا کہ ایمان وہی (مقبول) ہے جوصحابہ کی طرح ہو۔
صحابہ ایمان کی کسوئی ہیں جس کا ایمان ان (کے ایمان) کی طرح نہیں وہ
ہے ایمان ہے'۔(نورالعرفان)

سحابر ايت كتارك بي

جناب رسول خدا حدیب کبریا علیه التحیة والثناء نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنهم کو ہدایت کے تاری فرمایا۔ حدیث یاک ملاحظہ ہو:

عَنْ عُمَرَبُنِ الْخَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَالُتُ رَبِّى عَنْ إِخْتِلَافِ اَصْحَابِى مِنْ اَبَعْدِى وَسَلَّمَ يَقُولُ سَالُتُ رَبِّى عَنْ إِخْتِلَافِ اَصْحَابِى مِنْ اَبَعْدِى فَاوُحِى إِلَى يَا مُحَمَّدَ إِنَّ اَصْحَابِكَ عِنْدِى بِمَنْزَلَةِ النَّجُومِ فِي فَاوُحِى إِلَى يَا مُحَمَّدَ إِنَّ اَصْحَابِكَ عِنْدِى بِمَنْزَلَةِ النَّجُومِ فِي السَّمَاءِ بَعْضُهَا اَقُولِى مِنْ اَبَعْضِ وَلِكُلِّ نُورٌ فَمَنْ اَخَذَ بِشَيْءٍ لِسَمَاهُمْ عَلَيْهِ مِنْ اِخْتِلَافِهِمْ فَهُو عَندِى عَلى هُدًى قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَصْحَابِى كَالنَّجُومِ فَبِايِهِمُ وَسَلَّمَ اَصْحَابِى كَالنَّجُومِ فَبِايِهِمُ وَسَلَّمَ اَصْحَابِى كَالنَّجُومِ فَبِايِّهِمُ إِنَّالَ اللهِ مَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَصْحَابِى كَالنَّجُومِ فَبِايِّهِمُ إِنَّالَهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَصْحَابِى كَالنَّجُومِ فَبِايِّهِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَصْحَابِى كَالنَّجُومِ فَبِايِّهِمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْحَابِى كَالنَّجُومِ فَبَايِّهِمُ اللهُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْحَابِى كَالنَّهُومِ فَبَايِهِمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

ترجمہ: روایت ہے حفزت عمر بن خطاب کے سے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کھی وفرماتے میں کہ میں نے اپنے رب سے اپنے صحابہ کے اختلاف کے متعلق سوال کیا جومیرے بعد ہوگا۔ تو جھے وتی فرمائی کہ اے محمد (کھی) تمہارے صحابہ میرے زویک آسان کے تاروں کی طرح ہیں کہ ان کے بعض بعض سے قوی ہیں اور سب میں نور ہے تو جس نے ان کے اختلاف میں سے کھے حصہ لیا جس پر وہ ہیں تو وہ میرے زویک

ہدایت پر ہے فرمایا کدرسول اللہ ﷺنے فرمایا:"میرے صحابہ تاروں کی طرح ہیں تم ان میں سے جس کی پیروی کروگے ہدایت یاؤگئ"۔

صحابه في قي اورعادل بي

تمام عبادات کا حاصل تقوی اور عدالت ہے۔ اسی سے بندہ کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت و کرامت اور و لایت حاصل ہوتی ہے اور تقویٰ کسی دعوے اور مظاہرے کا مرہون منت نہیں بلکہ تقویٰ شعاروہ ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ متی فرمائے جبکہ اللہ تعالیٰ ایٹ حمیب مرم علی کے صحابہ کو متی فرمار ہاہے۔

ا) وَالْمَزْمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقُواى وَكَانُوْ آ اَحَقَّ بِهَا وَاهْلَهَا وَكَانَ اللهُ
 بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ـ (الْحَرَّ٢٦)

ترجمہ: اور پرہیزگاری کا کلمہ ان (صحابہ) پر لازم فرمایا اور وہ اس کے زیادہ مزاداراوراس کے اہل تھے اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ (کنزالایمان) مفسر قرآن جناب مفتی احمہ یارخان تعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس آیہ مقدسہ کے تحت

فرماتے ہیں۔

'' یے گھہ تقویٰ لیعنی ایمان واخلاص ان (صحابہ) ہے جدا ہوسکتا ہی نہیں۔اس (آیت) میں ان سب کے حسن خاتمہ کی بقینی خبر ہے کہ ان صحابہ کرام ہے دنیا میں، وفات کے دفت، قبر میں اور حشر میں تقویٰ جدانہ ہوسکے گا۔''اکھی '' استفضیل ہے۔۔۔۔ لیعنی بیصحابہ تمام نبیوں کے صحابہ سے یا تمام مسلمانوں سے یا تمام فرشتوں سے بڑھ کر کلمہ تقویٰ کے حقدار ہیں (اور آھُلَھا کے تحت فرماتے ہیں) کیونکہ رب تعالیٰ نے ان بزرگوں کو اپنے محبوب کی صحب قر آن کریم کی خدمت اور دین کی حفاظت کیلئے چنا ہے اگر ان میں کچھ بھی نقصان ہوتا تو اس پاکوں کے مردار محبوب (ﷺ) کی ہمراہی ان میں کچھ بھی نقصان ہوتا تو اس پاکوں کے مردار محبوب (ﷺ) کی ہمراہی

کیےان کا چناؤ نہ ہوتا ۔ موتی ہرڈ ہید میں نہیں رکھاجاتا۔ اس کیلئے خاص قیمتی ڈ ہہ ہوتا ہے۔ خیال رہے کہ یہاں کلہ تقویٰ سے مراد یا کلمہ طیبہ ہے یا وفاداری یا ہرشم کی ظاہری وباطنی پر ہیزگاری "و هو النظاهر" رب تعالی جسکے ساتھ پر ہیزگاری لازم کردے اسے جدا کرنے والاکون "۔ (نورالعرفان) "کوئی صحابی فاسق یا فاجر نہیں سارے صحابہ تقی پر ہیزگار ہیں لیعنی اولا تو ان سے گناہ سرز دنہیں ہوتے اور اگر سرز دہوجا کیں تو رب تعالی انہیں تو بہ کی تو فیق عطا فرماتا ہے اور وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوکرع ضرح کرتے ہیں یا رسول اللہ! مجھے پاک فرمادیں۔ صحابیت اور فسق ہوکے خبیں ہوسکتے۔ جس طرح میں موسلے۔ جس طرح میں ایسے ہی سارے نبی گناہ سے معصوم ہیں ایسے ہی سارے ضحابہ فت سے مامون و معموط ہیں کیونکہ قرآن کریم نے ان سب کے عادل متی پر ہیزگار ہونے محفوظ ہیں کیونکہ قرآن کریم نے ان سب کے عادل متی پر ہیزگار ہونے

کی گواہی دی اوران سے وعدہ فرمایا مغفرت و جنت کا''۔ آگے یہی آیت اور چند دیگر آیات نقل کرنے کے بعد فرمایا '' پیصفات فاسقوں کے نہیں ہوسکتے۔ بہر حال سارے نبی علیہم السلام معصوم اور سارے صحابی سے محفوظ ہیں۔

تاریخی واقعات ۹۵ فیصد ملط ادر بکواس ہیں۔ تاریخ اپنے مصنف کی آئینہ دار ہوتی ہے ان میں روافض اورخوارج کی آمیزشیں بہت زیادہ ہیں۔ جو تاریخی واقعہ سی صحابی کافسق ثابت کرے وہ مردود ہے کیونکہ قر آن انہیں عادل مقی فرما رہا ہے۔ قر آن سچا ہے اور تاریخ جھوٹی۔ مورخ یا محدث یا راوی کی غلطی مان لینا آسان ہے مگر صحابی کا

ا ای طرح مودودی صاحب اسلای تاریخ کا ۹۰ فیصد بلکه اس سے بھی زیادہ حصد دریا پروکردیے کے لائق قرار دیتے ہیں۔ (خلافت وملوکیت ص ۷۰ احاشیہ)

فت ماننا مشکل ہے کیونکہ اُسے فاسق مانے سے قرآن کی تکذیب لازم آئے گی'۔ (امیر معاویہ دیا کی نظر سخت ۱۵۲۱)

صاحب تفسیر ضاءالقر آن حفزت پیرڅد کرم شاہ الاز ہری رحمۃ الله علیہ اس آیت کے تحت اپنی عالمانہ تحقیق کے بعد فرماتے ہیں۔

''صحابہ کرام پریپنواز شات کسی ایسی ہے نہیں فرما ئیں' جو ظا ہر کوتو جانتی ہو باطن سے بے خر ہو، زبان برآنے والے کلمات کوتوس لے کیکن نہاں خامۃ ول میں جذبات واحساسات کی زبان سے نا آشنا ہو۔ حال میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات اور رونما ہونے والے حادثات کوتو وہ جانتا ہولیکن متعقبل میں کیا ہوگا۔کوئی کل کیا کرے گااس كاأسے پية نه ہو۔ يول اپني آگابي كى خامي اور علم كى ناتمامى كے باعث اس نے صحابہ کرام کی وقتی قربانیوں اور ظاہری وفادار یوں اور زبانی دعوؤل سے متاثر ہوکر انہیں شاندار القابات اور ان بشارات سے نواز ویا ہواوراس کے بعدان لوگوں نے ایک حرکتیں کی ہوں اور ایسے جرائم کا ارتکاب کیا ہو کہان القابات و بشارات کے مستحق ندرہے ہوں اور انہیں ان سعادتوں سے بعد میں محروم کردیا گیا ہو۔اس متم کی ابلیسی تلبیسات اورشيطانی وساوس کا بھی اس آخری جملہ (وَ کَمَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ) عِنْ تَمْ كرديا فرمايا الله تعالى برچيز كوجانتا ہے كس شخص كا باطن، کی سے آئندہ زمانے میں کسے افعال سرزد ہوں گے اور مرنے سے پہلے کیا کیا حرکتیں کرے گامخفی نہیں اور سب چھ جانے والے نے این حبیب لبیب ﷺ کے وفا شعار صحابہ کوان انعامات، احسانات اور نوازشات سے سرفرازفر مایا ہے '۔ (ضاءالقرآن جلد ٢٥ م٥ ٢١٥) د یو بند یوں کے عکیم الامت مولا نااشرف علی تھانوی کہتے ہیں۔

"حق تعالی شانه کا بہت ہی بردافضل واحسان امت محمد یہ کے حال پر ہے کہ ہمارے سلف پر صحابہ کی فضیلت کو پوری طرح منکشف کردیا کہ "الصحابة کلهم عدول وافضل المخلق بعد الانبیاء اصحاب النبی صلی الله علیه وسلم" یعنی صحاب سب عقبراور ثقة ہیں اور ان ہیں کوئی شخص بھی غیر معتبر نہیں اور تمام مخلوق میں بعد انبیاء علیم السلام کے سب سے زیادہ افضل صحابہ ہیں رضی اللہ تعالی عنم ماس مسئلہ کا انکشاف ہمارے ق میں بہت ہی بردی رحمت ہے۔

اوروہ رجت بیہ ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعی تی تعالی شانہ کو اس دین کی حفاظت ہی منظور ہے۔ اگر حضرات صحابہ کے متعلق ہمارا یہ اعتقاد نہ ہوتا بلکہ خدا نخو استہ ان کے غیر معتبر ہونے کا یا ان کی نبیت خیانت کرنے کا پچھ بھی شبہ ہوتا تو شریعت کا سار انظام درہم برہم ہوجا تا قرآن و حدیث کی بابت طرح طرح کے خیالات وشبہات پیدا ہوتے اور کسی طرح ول کو اطمینان تھیب نہ ہوتا اور صحابہ کی نبیت حضرات سلف صالحین کا یہ ایماع تحض حسن اعتقاد ہی کی بنا پڑئیں بلکہ خود ان کے احوال واعمال سے ان کی دیانت اور راست با زی و پر ہیزگاری ان کے احوال واعمال سے ان کی دیانت اور راست با زی و پر ہیزگاری ان کے احوال واعمال سے ان کی دیانت اور راست با زی و پر ہیزگار کی ان کی ہوئی نظر آتی ہے کہ موافق تو موافق مخالف تک اس کا اقراد کئے ہوئے ہیں جس پر تاریخ شاہد ہے۔ جس کے بعداس تو ل میں پچھ بھی شبہ ہوئے ہیں جس پر تاریخ شاہد ہے۔ جس کے بعداس تو ل میں پچھ بھی شبہ کی گنجائش نہیں رہتی کہ "الصحابة کلھم عدول"

(مفاسد گناه مواعظ اشرفیدج ۱۸ص ۲۲۹)

اورسُنِيَ الله تعالى دوسر عمقام برفرما تا ب: ٢)إِنَّ اللَّذِيْنَ يَغُضُّونَ أَصُو آتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ أُولِيَّكَ الَّذِيْنَ امْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ لِلتَّقُولى اللَّهُمْ مَعْفِرَةٌ وَّاجُرْ عَظِيْم - (الجرات) ترجمه: بینک وه جواپی آوازیں پست کرتے ہیں رسول اللہ اللہ اللہ اللہ وہ ہیں جن کا دل اللہ نے پہیزگاری کیلئے پر کھالیا ہے ان کیلئے بخشش اور برااثواب ہے۔ (کنزالایمان)

''معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کے دل رب نے تقوی کیلئے پر کھ
لئے ہیں جوانہیں فاسق مانے وہ اس آیت کا مشکر ہے''۔ (نورالعرفان)

گویا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ متی ہیں انہیں فتق سے بری جاننا اور ان کی عدالت کا اعتقاد رکھنا یعنی تمام صحابہ کو عدول ماننا ضروری ہے۔ حضور نبی اکرم رسول معظم کی کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ وہ قدی صفات لوگ ہیں جن کے ایمان واخلاص صدق وصفا، دیانت وامانت اور تقوی وطہارت کی گواہی قرآن وحدیث دیتے ہیں۔
اللہ تعالی جن کی شان میں ''کُنتُم خَیْر اُمَّة اُخْوِ جَتْ لِلنَّاسِ، ینصُر وُنَ اللّٰهَ وَرَسُولُهُ اُولِیْكَ هُمُ الصَّادِ قُونُ اور هُمُ الْمُولِمِنُونَ حَقًّا' الی آیات قرآنی نازل فرما کران کی سچائی اور خوبیاں بیان کرتا ہے۔ ان کی عدالت میں کون شک کرسکتا ہے۔ پس''اکھے حابکة کُلُهُمْ عُدُولُ '' کا عقاد قرآن وحدیث سے ماخوذ ہے اور السحمد للله المِسنّت کا اس پراتفاق ہے۔ حضرت علامہ قاضی مُحرثناء اللہ بجددی مظہری سے منقول ہے۔

''اصحاب رسول تمام کے تمام عادل اور منصف تھے اگر کسی سے کوئی غلطی ہوئی بھی تقی اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کردیا تھا وہ خاطی اور عاصی نہ رہے تھے وہ تائب اور مغفور تھے۔ نصوص قرآنی اور متواتر احادیثان کی عظمت کے گواہ ہیں''۔ (النارالحامیلین:مالعادیہ شام ۹۳) حضرت امام یوسف بن اسماعیل نبھانی علامہ سعد الدین تفتا زانی سے نقل فرماتے ہیں۔

"اہل حق کا اتفاق ہے کہ ان تمام امور میں حضرت علی ہے حق پر تصاور تحقیق یہ ہے کہ تمام صحابہ عادل ہیں اور تمام جنگیس اور اختلافات تاویل برمنی ہیں ان کے سب کوئی عدالت سے خارج نہیں کیونکہ وہ مجتمد ہیں'۔

(بركات ال رسول على اردور جمد الشرف المويدس ١٨١١)

حضرت امام عبدالوہاب شعرانی رحمۃ الله علیہ سے منقول ہے فرمایا:

''حضور ﷺ کے تمام صحابہ کرام کے متعلق ان کی گتاخی سے
اپنی زبان بمیشہ بندر کھنی چاہیے اس وجہ سے جو کہ ان کے درمیان پچھ
اختلاف واقع ہوا ہے اور اس بات پرایمان رکھنا چاہیے کہ الله تعالیٰ ان کی
اجتہادی خطاوں پر بھی انہیں ضرور تو اب عطا فرمائے گا۔ اس بات پر
المستقت کا مکمل اتفاق ہے چاہے ان میں سے کوئی صحابی تناز عات میں
شامل ہوا ہویا نہ ہوا ہوکیونکہ وہ سب ہی عادل وثقہ تھ'۔ (کُسُلُهُمْ مُ

محقق ابن ہمام حنقی اور علامہ ابوشریف شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی''مسائر ہ'' اور ' اس کی شرح''مسامر ہ'' سے منقول ہے فرمایا:

''اہلسنّت و جماعت کاعقیدہ تمام صحابہ (رضوان الله تعالیٰ علیم معابہ (رضوان الله تعالیٰ علیم الجعین) کے وجوب تزکید کا ہے کہ سب کی عدالت مان کی جائے اوران میں طعن کرنے سے رو کا جائے اوران کی ایسی ثناوصفت کی جائے جیسی کہ الله تعالیٰ نے کی ہے۔ الله تعالیٰ فرما تا ہے: ''جمتنی امتیں لوگوں کیلئے بنائی گئی جیں ان میں تم سب سے بہتر ہو''۔ اور فرما تا ہے: ''ہم نے تم کو متوسط منایہ ہیں تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو''۔ (فضائل حزت امیر معاویہ ظاہری اس میں بانی سیدنا مجد والف ثانی جناب شیخ احمد فاروقی سر ہندی رحمت حضرت امام ربانی سیدنا مجد والف ثانی جناب شیخ احمد فاروقی سر ہندی رحمت حضرت امام ربانی سیدنا مجد والف ثانی جناب شیخ احمد فاروقی سر ہندی رحمت

الله علية فرمات بين:

"قرآن وحدیث کے احکام شرعیہ جوہم تک پہنچے ہیں صحابہ كرام كى فقل وروايت اور واسط سے پہنچے ہیں۔ جب صحابہ كرام مطعون ہوں گے تو ان کی نقل وروایت بھی مطعون متصور ہوگی اوراحکام شرعیہ کی نقل وروایت چند صحابہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ تمام صحابہ کرام عدالت،صدق اورتبليغ دين ميں برابر ہيں \_پس کسي ايک صحابي ميں طعن و عيب دين مين طعن وعيب تتليم كرنے كوتتلزم بوالعياذ بالله سبحانه وتعالى .....اصول يس تمام صحاب كرام كى متابعت ضرورى ب اوران کا آپس میں اصول کے اندر کوئی اختلاف ندتھا۔ان کا آپس کا اختلاف صرف فروع سے تعلق رکھتا تھااور وہ خض جوبعض صحابہ میں عیب تكالتا بسب كى متابعت سے محروم بالشبه تمام صحابة كرام اصول ميں بابم بالكل متفق تھے.... شریعت حقہ کے مبلغ تمام صحابہ کرام ہیں جیسا کہ مْرُكُور بَوا \_ كِوْنَكُ بِمُمَامِ صَحَابِهِ عَدُولَ إِن \_ (الصَّحَابَةَ كُلُّهُمْ عُدُولٌ) بر ایک کی نقل وروایت کے ذریعے شریعت کا پچھ نہ پچھ حصہ ہم تک پہنچا ہے "۔ ( محتوبات دفتر اوّل حصد دوم محتوب نبر ۸۰)

شار ت محیح مسلم شخ الاسلام امام یکی بن شرف نووی رحمة الله علیه فرماتی میں الله علیہ فرماتے ہیں الله علی محیح ہا وراپ وقت میں وہی خلیفہ شخصان کے علاوہ کسی کی خلافت نہیں تھی حضرت معاویہ رضی الله عنہ عادل فضلاء صحابہ نجباً میں سے ہیں۔ان میں جوجنگیں ہوئیں ان میں ہرفریق کو کئی شبہ لاحق تھا اور ہرفریق کا اعتقادیه تھا کہ وہ صحت اور شواب پر ہاورتمام صحابہ نیک اور عادل ہیں (مُحکُّلُهُمْ عُدُولُ نَّ) جنگ اور دوسر سے نزاعی معاملات میں ہرفریق کی ایک تاویل تھی اور اس میں اختلاف کی وجہ سے کوئی صحابی عدالت اور نیٹی سے خارج نہیں ہوتا'۔ اختلاف کی وجہ سے کوئی صحابی عدالت اور نیٹی سے خارج نہیں ہوتا'۔

(نودي شرح مسلم ج٢،ص٢٧٢ باب نضائل الصحابة رضي الله عنهم) محدث جليل امام احمد ابن حجر مكى رحمة الله عليه فرمات مين: "المِسنّت وجماعت كاس بات پراتفاق بے كه تمام مسلمانوں يرواجب بي كدوه سب صحابه كرام كوعادل قرارد ب كرانبيس ماك قرار ویں اور ان پر طعنہ زنی نہ کریں اور ان کی ثناء کریں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اپن كتاب كى آيات مين ان كى تعريف فرمائى ہے۔ جن مين سے ايك آيت يرب: كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخُوجَتْ لِلنَّاسِ" لِي اللُّتعالى في و جگر امتوں پر ان کی بھلائی کو ثابت فر مایا ہے۔؛ اور کوئی چیز اس الہی شہادت کی ہم پلے نہیں ہو سکتی کیونکہ الله تعالی اینے بندوں کی حقیقت اور ان کی خوبیوں کوسب سے بہتر جانے والا ہے۔ بلکدان امور کاعلم الله تعالی کے سواکسی کوئیس ہوسکتا ہی جب خدا تعالی نے گواہی دے دی کہ وہ خرالام ہیں تو ہرایک پرواجب ہے کہوہ یہی ایمان واعتقادر کھے۔ اگرکوئی شخص بیابیان واعتقار نہیں رکھتا تو اس کا مطلب بیہ ہے کہ وہ اللہ تعالی کی خبروں کی تکذیب کرتا ہے۔ بلاشبہ وہ مخص جواس چیز کی حقیقت میں جس کے بارے میں اللہ خردے چکا ہے شک کرتا ہے وہ مسلمانوں كاجماع عكافر بالشقالي ايك اورآيت مين فرماتا ب: كَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَّسَطًّا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ-ترجمہ:اس طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے تا کہتم لوگوں پر گواہ ہو۔ حقیقتا اس سے بہلی آیت اور اس میں صحابہ کو حضور علیہ الصلوة والسلام کی زبان سے بالمشافہ خطاب کیا گیا ہے۔قدرت البی رغور کرو الله تعالیٰ نے ان کو عاول اور نیک بنایا ہے تا کہ یہ قیامت کے روز بقیہ امتوں پر گواہ ہوں ....قرآن کریم پرایمان لانے سے بیر بات لازم آئی

ابو زرعد الرازی جو اپ زمانے کے امام اور مسلم کے اجل شیوخ میں سے ہیں کہتے ہیں کہ جب تو کئی مخص کو اصحاب رسول بھی میں کے تعلق کی تنقیص کرتے دیکھے تو سمجھ لے کہ وہ مخص زند بق ہے۔ اس لئے کہ حدیث رسول کریم بھی قرآن پاک اور جو پچھاس میں بیان ہوا ہے سب برحق ہے اور بیسب صحابہ کرام ہی کے ذر لید ہم تک پنچا ہے۔ پس جو خص صحابہ پرجرح کرتا ہے وہ کتاب وسنت کو باطل قرار دیتا ہے اور لیے خص پرجرح کرتا ہے وہ کتاب وسنت کو باطل قرار دیتا ہے اور لیے خص پرجرح کرتا ہے وہ کتاب وسنت کو باطل قرار دیتا ہے اور لیے خص پرجرح کرتا اور اس پرضلالت، زند یقیت اور کذب وفساد کا تھم لگانا زیادہ مناسب اور درست ہے '۔ (الصواعق الح قدار دوس ۲۹۸٬۲۹۳، ۲۹۸)

یادر ہے کہ صحابہ کرام کافش و فجور سے بری اور عدالت سے موصوف ہونا عقائد کا مسئلہ ہے جوفر وعی نہیں بلکہ اصولی ہے اور محدثین کا دستور ہے کہ وہ فاسق و فاجر کی روایت کو سیح نہیں مانے ۔ اگر معاذ اللہ کسی صحابی مثلاً حضرت امیر معاویہ کی فواسق قرار دیا جائے تو نہ صرف ہیکہ "اکت سیحا بئة کُلُھُمْ عُدُوْلٌ" کاعقیدہ سلامت نہیں رہے گا بلکہ ان کی روایت کر دہ ۱۲۳ احادیث بھی مجروح ہوجا کیں گی ۔ اور شیح ہہے کہ حضرت امیر معاویہ کے صفت عدالت سے متصف تھے۔ اُن پر اہلسنت کے کسی فرد نے آج تک فسق کا الزام نہیں لگایا۔

علیم الامت حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:
"بروایت مععد دہ بیام ثابت ہوگیا ہے کہ نبی ﷺ نے حضرت معاویہ ﷺ کوکا تب بناتے تھے معاویہ شکوا پنامنش اور کا تب وحی بنایا تھا اور آپ ای کوکا تب بناتے تھے جوذی عد الت اور امانت دار ہو'۔ (ازالة الخفا اردواة ل ٣٣٥ - ٣٣٥)

بلکہ آپ ہی پر کیا موقوف محدثین نے تمام صحابہ کو جرح سے بلند سمجھا ہے اور کسی بھی صحابی پر بھی کوئی تنقید نہیں کی۔اور جس صحابی سے جوروایت ملی اسے حق جان کر قبول کر لیا اور یہ گویا ان کی عدالت کو تسلیم کرنے کے متر اوف ہے اور قرآن وحدیث کی تصریحات عدالت صحابہ پرائے گواہ ہیں کہ مشرکا اپنا ایمان ہی برباد ہوجا تا ہے۔

اب وہ لوگ جوقر آن و صدیث پر پخته ایمان رکھتے ہیں اور خداور روز جزاکو
ول سے مانے ہیں ذراانصاف سے فرمائیں کہ جن خوش نصیب صحابہ کرام رضی الشعنیم
کے تقویٰ کی گواہی خود خدا تعالیٰ قر آن کریم ہیں اسم نفضیل ''اکھی " کے ساتھ دے
ان کے اعلیٰ درجہ کے تقویٰ اور عدالت کا کوئی کیونکر انکار کرسکتا ہے؟ کوئی مسلمان تو
الی جرات ہر گرنہیں کرسکتا۔اگر کوئی صحابہ کرام کے تقویٰ اور ان کی عدالت کا انکار
کرے انہیں جمت شرعی کا مخالف گردانتے ہوئے غیر آئینی طرز عمل کا مرتکب قرار
دے تو کیا بیقر آن وحدیث کی مخالف اور انکار نہیں؟ ایسے خفس کے اسلام وایمان کا
کیا ہے گا۔ جسیا کہ بافی جماعت اسلامی مولا نا مودودی نے ام الموسین سیدہ عائشہ
صدیقہ، حضر ت زبیر، حضر ت طلح اور حضر ت امیر معاویہ ﷺ کوغیر آئین (غیر شرع)
طرز عمل کا مرتکب قرار دیا ہے است عفو اللّه د کیکھے مودودی صاحب کہتے ہیں:

'' حضرت عثمان کے خون کا مطالبہ، جے لے کر دوطرف سے دو فریق اٹھ کھڑے ہوئے۔ایک طرف حضرت عائشہ اور حضرت طلحہ وزبیر (ﷺ) اور دوسری طرف معاویہ (ﷺ) ان دونوں فریقوں کے مرتبہ و مقام اور جلالت قدر کا احترام کمحوظ رکھتے ہوئے بھی یہ کمے بغیر چارہ نہیں کہ دونوں کی بوزیش آئین حیثیت سے کسی طرح درست نہیں مانی جاسکتی'۔ (خلاف وملوکیت ص۱۲۴)

"اس سے بدر جہا زیادہ غیر آئینی طرز عمل دوسر نے فریق یعنی حضرت امیر معاویہ ﷺ کا تھا جو معاویہ بن البی سفیان کی حیثیت سے نہیں بلکہ شام کے گورنر کی حیثیت سے خون عثان کا بدلہ لینے کیلئے المھے"۔

(خلافت وملوكيت ص ١٢٥)

اب فرما ہے مولا نامودودی نے اکابرصحابہ کرام رضی اللہ عنہم کوغیر آئینی لیمن عفر شرعی طرز ممل کا مرتکب قرار دے کر کیا معاذ اللہ فاسق اور حد شریعت کو توڑنے والا نافر مان نہیں کہا؟ کیاوہ خود منکر قرآن یا مخالف قرآن نہیں ہوگئے؟ افسوس! ان کی ناروا جسارت نے انہیں کہاں پہنچا دیا ہے۔ مولا نامودودی نے اپنے لئے جوراستہ اختیار کیا وہ تو اس کا انجام بھگنے کیلئے اگلے جہان سدھار گئے ہیں لیکن جولوگ آئکھیں موند کر مودودوی نظر کے بیں امید ہے وہ اپنی عاقب کو ضرور مدنظر رکھیں گے مودودوی نظر سے کا پر چار کر رہے ہیں امید ہے وہ اپنی عاقب کرام کو بالعموم اور مذکورہ اور تائب ہوکر قرآن کریم کی تھر بجات کے مطابق جملے صحابہ کرام کو بالعموم اور مذکورہ بالا اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بالحضوص نہایت عادل، بڑے مقی اور پابند آئین شریعت مان لیس گے۔

امام بوسف بن اساعيل نبهاني فرماتے ہيں۔

دو تحقیق بیہ ہے کہ تمام صحابہ عادل ہیں اور تمام جنگیں اور اختلافات تاویل بریشی ہیں ان کے سبب کوئی عدالت سے خارج نہیں۔ کیونکہوہ مجتمد ہیں'۔ (برکات ال رسول اللہ اردور جمالٹر ف المویس ۲۸۲،۲۸۱)

اور حدیث بخاری کے مطابق بھی حضرت امیر معاوید فقیہہ وجمتد ہیں

ملاحظه بو\_

ترجمہ: "حضرت ابن عباس ﷺ سے پوچھا گیا آپ کی امیر

المؤمنین معاویہ کے بارے میں کیا رائے ہے جبکہ وہ وتر کی ایک ہی رکعت پڑھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا بے شک وہ فقیہہ ہیں (انکہ فَقِینه") (صحح بخاری جام ۲۵ تاب المن تب باب ذکر معاویہ ﷺ)

اور مجہد کے اجہاد کا ہمیشہ تق کے مطابق ہونا ضروری نہیں۔اس میں خطا ہی ہوستی ہے ہاں حدیث پاک کے مطابق مجہد کی اجہادی خطا پر بھی ثواب ہی مرتب ہوتا ہے۔اور جب خطائے اجہادی پر مجہد کوثواب ملتا ہے تو پھر سے مدالت کے منافی نہیں ہوسکتی بلکہ عدالت اور اجہاد دونوں صفات ایک ذات میں جمع ہوسکتی ہیں مثلاً سیدنا فاروق اعظم حضرت عمر ہواور سیدنا حیدر کرار حضرت علی بھا عادل بھی تھے اور مجہد بھی ای طرح جناب حضرت امیر معاویہ بھی عادل ہونے کے ساتھ ساتھ مجہد محملاً میں مطابق میں اور غیر شری کا ور مجہد بھی ای طور ج جناب حضرت امیر معاویہ بھی عادل ہونے کے ساتھ ساتھ مجہد مربی ویا جا ساتھ اور نہیں دیا جا ساتھ اور نہیں دیا جا ساتھ کی اور غیر شری لیون یش آئینی حیثیت سے بعنی شری طور پر مربی سے نہیں یا انہوں نے غیر آئینی اور غیر شری یعنی غلط اور گناہ کا کام کیا' ایک ناروا جسارت ہے۔مولا نا مودودی صاحب نے ایسا کہہ کر خدا ورسول بھی کی مخالفت کی جسارت ہے۔حدیث پاک جس خطاکو باعث ثواب بتاتی ہے۔مولا نا مودودی صاحب اس کو فتق و اب بتاتی ہے۔مولا نا مودودی صاحب اس کو فتق و آب بتاتی ہے۔مولا نا مودودی صاحب اس کو فتق و آب بتاتی ہے۔مولا نا مودودی صاحب اس کو فتق و آب بتاتی ہے۔مولا نا مودودی صاحب اس کو فتق و گناہ بتا تے ہیں۔اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے رسول بھی کی مخالفت کرنے والوں فتق و گناہ بتاتے ہیں۔اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے رسول بھی کی مخالفت کرنے والوں فتق و گناہ بتاتی ہے۔مولا با جمود کی ۔اللہ تعالی نے فر مایا:

وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ مَعُدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُداى وَيَتَبِعُ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُوْمِنِيْنَ نُولِهِ مَاتَوَلَّى وَنُصُلِهِ جَهَنَّمَ وَسَآءَ تُ مَصِيْرًا -

(النسآء\_١١٥)

ترجمہ مودودی صاحب: جو شخص رسول کی مخالفت پر کمر بستہ ہواور اہل ایمان کی روش کے سواکسی اور روش پر چلے درآں حالیکہ اس پر راہ ہدایت واضح ہو چکی تو ہم اس کواسی طرف چلا کئیں گے جدھروہ خود پھر گیا اور اسے جہنم میں جھونگیں گے جوبدترین جائے قرار ہے۔ (تفہیم القرآن ازمولانا مودودی) پس قرآن وحدیث کے مطابق صحابہ کرام کو عادل اور متقی مان لینا ضروری ہے ورنہ یہاں ونیا میں وین وایمان اور وہاں آخرت میں جسم و جان کی خیرنہیں لیکن مہدایت کی توفیق تو اللہ ہی دینے والا ہے۔

## كفراورفسق كاشائبه تكنهيس

الله تعالى نے صحابہ کرام کے دلوں میں ایمان کی محبت اور برائی سے نفرت دال دی ہے۔ الہذا وہاں کفرونس کا شائبہ تک نہیں ہوسکتا۔ ارشاد خداو ندی ہے:
وَالْحِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اللّٰهُ حَبَّبَ اللّٰهُ مُ الْإِيْمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُو بِكُمْ وَكُرَّهُ
وَلَّكِنَّ اللّٰهِ حَبَّبَ اللّٰهُ عَلَيْهُ مَ حَكِيْهُ اللّٰهِ اللّٰهُ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ وَالْوَلِيَّكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ وَ الْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ وَالْمَانَ هُمُ الرَّاشِدُونَ وَ الْعُصْيَانَ وَاللّٰهُ عَلِيْهُ حَكِيْهُ (الْجُرات ٤٨٨)
فَضُلًا مِّنَ اللّٰهِ وَنِعْمَةً وَ اللّٰهُ عَلِيْهُ حَكِيْهُ (الْجُرات ٤٨٨)
مَرْجَمَة لَيْنَ اللّٰهِ وَنِعْمَةً وَ اللّٰهُ عَلِيْهُ عَلِيْهُ حَكِيْهُ (الْجُرات ٤٨٨)
مَرْجَمَة لَيْنَ اللّٰهِ وَنِعْمَةً وَ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَكُولُونَ مُنْ اللّٰهِ وَنِعْمَةً وَ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ وَنِعْمَةً وَاللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَوْمُ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْعِمْ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلِيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَاللّٰهُ وَلَوْلُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَاللّٰهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّٰهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِيْكُولُولُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِلْكُولُولُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّٰهُ وَلَا عَلَيْكُولُولُ اللّٰهُ وَلَا عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَلِلْكُولُولُ اللّٰهُ وَلَا عَلَالِهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ وَلِيْكُولُولُولُولُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَ

قرآن کریم کے اعلان کوغورے دیکھیے اور ارشاد خداوندی پریفین کرلیجے
کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کفر فستی اور گناہ سے قطعی طور پر محفوظ ہیں فستی اور گناہ سے
محفوظ ہونے سے مرادیہ ہے کہ یا تو اللہ تعالیٰ کمال کرم سے ان کی خود حفاظت فرماتا
ہے اور ان سے گناہ ہونے نہیں دیتا ۔ یا اگر ان سے گناہ سرز دہوجائے تو اس پر قائم
نہیں رہنے دیتا اور وہ فوراً تا ئب ہوجاتے ہیں اور جب وہ تا ئب ہوجاتے ہیں' تو اللہ
تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ گویا انہوں نے گناہ نہیں بلکہ نیکیاں
ہی کی ہیں ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

مَنْ قَابَ وَامَن وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَاوُلِيْكَ يُبَدِّلُ اللهُ مَنْ قَابَ وَامَن وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَاوُلِيْكَ يُبَدِّلُ اللهُ مَسِيَّاتِهِمْ حَسَنَتٍ (الفرقان - 2) ترجمہ: جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو الیوں کی برائیوں کواللہ بھلائیوں سے بدل دےگا - (کزالایمان) اور جناب رسول اللہ اللہ اللہ فی نے فرمایا:
اکتائیٹ مِنَ اللَّدُنْبِ کَمَنْ لَّا ذَنْبَ لَهُ -

(ابن ماجه باب ذكرالتوبه مشكوة باب الاستغفار)

ترجمہ: گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں۔

ججة الاسلام امام غزالی رحمة الله علیه نے بیه حدیث نقل کر کے دونہایت دلچپ حکایات بیان فرمائی ہیں۔ان کا ذکر فائدہ سے خالی نہیں ملاحظہ فرمائیں نور یقین حاصل ہوگا اور ایمان تازہ ہوجائے گا۔فرماتے ہیں:

ا) ایک آدمی جب بھی گناہ کرتا تو ایک رجٹر میں اس کا ایک گناہ لکھ دیا جاتا۔ایک دن اس نے گناہ کیا تو رجٹر کھولا گیا تا کہ اس میں بیرگناہ کھیں مگر دہاں بیعبارت تحریقی۔

فَأُوْلِيْكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّالِهِمْ حَسَنَاتٍ و (پسيره ولوگ ين كرجن كران على اللهُ سَيِّالِهِمْ حَسَنَاتٍ ما كَانَامُون كوبدل رئيكيان بناديا كيا)

لین توبہ کی برکت سے شرک کی جگہ ایمان آگیا، زنا کی جگہ معافی اور نافر مانی کی جگہ گناہ سے تفاظت اور اطاعت مل گئے۔ ۲) حضرت عمر بن خطاب ہا ایک بار مدینہ منورہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے کہ ایک نوجوان سامنے آگیا۔ اس نے کپڑوں کے نیچے ایک بوتل چھپار کھی تھی۔ حضرت عمر ہے نے پوچھاانے نوجوان! یہ کپڑوں کے ینچ کیا اٹھا رکھا ہے؟ اس بوتل میں شراب تھی نوجوان نے اسے شراب کھے کیا اٹھ! مجھے حضرت کہنے میں شرمند گی محصورت کی بیاں میری پردہ پوشی عمر ہے کے سامنے شرمندہ اور رسوانہ کرتا گان کے ہاں میری پردہ پوشی فرمانا 'میں آئندہ بھی بھی شراب نہیں پیکوں گا۔اس کے بعد نوجوان نے عرض کیا۔

''اے امیر المؤمنین! میں سرکہ (کی بوتل) اٹھائے ہوئے ہوں۔آپ نے فرمایا: مجھے دکھاؤ! جب دکھائی اوران کے سامنے کیا اور حضرت عمرﷺ نے اسے دیکھا تو وہ سرکہ ہی تھا''۔

اب و یکھے مخلوق نے مخلوق کے ڈرسے تو ہدی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شراب کوسر کہ بنا دیا۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تو ہدیں اخلاص و یکھا پس اگر ایک گنہ گار آ دمی جو برے اعمال کی وجہ ہے ویران ہو چکا ہو خالص تو ہدکرے اور اپنے کئے پر نادم ہوتو اللہ تعالیٰ اس کے گنا ہوں کی شراب کوئیکی کے سرکہ میں بدل دے گا'۔ (مکافقة القلوب اردوس ۲۵٬۷۰۰)

لینی ادھر گناہ ہے تو ہہ کی ادھراللہ تعالیٰ نے قبول فر مائی' اپنامحبوب ولی بنایا اوراس کے ہاتھ پر کرامت بھی ظاہر فر مادی۔اللہ تعالیٰ فر ما تا ہے۔اِنَّ اللّٰهَ یُجِبُّ التَّوَّا بِیْنَ۔(القرآن) یقیناً اللہ تعالیٰ تو ہہ کرنے والوں کومحبوب رکھتا ہے۔

اور صحابہ کرام رضی الله عنهم تو سارے ہی توبہ کرنے والے اور اللہ سے ڈرنے

ا مخدوم الاولیاء سرتاج الاصفیاء حضرت سیدعلی جویری المعروف دا تا گئج بخش لا بوری الفقل فرماتے ہیں: "حضور الله فی الله میں آجاتی ہیں اس لئے کہ تو بہ کی پہلی شرط یہ ہے کہ مخالف تھم، محمل پرافسوں کرے، دوسرے ترک کرتے ہوئے منفعل ہو۔ تیسرے عہد کرے کہ پھر ایسا نہ کرے گا اور بینیوں شرا لکا ندامت میں آجاتی ہیں''۔ (کشف الحج باردوص ۸۵۵)

والے تھے۔ پس اللہ بھی انہیں محبوب رکھتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشادہوا:

"اکتیآئیدُونَ الْعلیدُونَ الْسلحیدُونَ السیّآئیحُونَ السّیّائِحُونَ السّیحدُونَ اللّٰمِعُرُوفِ وَالنّاهُونَ عَنِ الْمُنْگِو

والْسلحیدُونَ الْاَمِرُونَ بِالْمُعْرُوفِ وَالنّاهُونَ عَنِ الْمُنْگِو

والْسلحیدُونَ لِحُدُودِ اللّٰهِ ﴿ وَبَشِیْوِ الْمُومِنِیْنَ "۔(التوبہ ۱۱۱)

ترجہ: توبہ کرنے والے (اللّٰدی) عبادت کرنے والے، حمد وثناء کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، توب کرنے والے، نیکی کا کم دینے والے اور برائی سے روکئے والے اور تکہ بانی کرنے والے الله کی (مقررہ) حدود کی (اے میرے رسول!) خوشخری سناو یجئے ان کی (مقررہ) حدود کی (اے میرے رسول!) خوشخری سناو یجئے ان کی (کامل) مومنوں کو۔ (نیاء القرآن)

ویگر مجہد سے اجہاد میں اگر خطا بھی ہوجائے تو حدیث پاک کے مطابق اسے ثواب ملتا ہے اور ثواب نیکی پر ملتا ہے گناہ پر نہیں اور یہاں مجہد کی نیکی اس کا اجہاد ہے چونکہ حق کو ضرور پالینا اس کے بس میں نہیں لہذا اللہ تعالی اس کے اجہاد کو قبول فرما کراسے نیکی عطافر ما تا ہے پس اس صورت میں بھی مجہد صحابہ کرام کا گناہ اور فسق سے محفوظ ہونا ظاہر و باہر ہے بلکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے: ''و کُگلا و عَدَاللہ مُ الْحُسْنی' اور اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ فرمایا (النہ ۱۹۵) جب سب سے بھلائی کا وعدہ ہو چکا تو سب سے بھلائی کا وعدہ فرمایا (النہ ۱۹۵) جب سب سے جھلائی کا وعدہ نہیں ہوتا۔ (نور العرفان بی آیت) کا وعدہ نہیں ہوتا۔ (نور العرفان بی آیت)

پھر ہماری پیش کردہ آیہ کریمہ میں تو کسی تاویل اور توجیہہ کی ضرورت ہی نہیں جب اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرمارہا ہے کہ اس نے صحابہ کرام کے دلوں میں ایمان محردیا ہے اور فسق و گناہ سے نفرت ڈال دی ہے تو پھر فرمانِ خداوندی سے انکار کیوں؟ اور صحابہ کرام پر اعتراض کیوں؟ مودودی صاحب آخران آیتوں پر کیوں نہیں ایمان رکھتے اور اللہ کے قرآن یاک پر کیوں نہیں اعتبار کرتے؟ وہ قرآن کریم کے برعکس

صحابہ کرام کے طرزعمل کوغیر آئین اورغیر شرعی کیوں کہتے ہیں اور قرآن وحدیث کی تصریحات اور ان کی تشریحات کوخواہ تو اور کی تخن سازیوں سے کیوں تعبیر کرتے ہیں؟ مودودی صاحب کی ہرزہ سرائی ملاحظہ ہؤ کہتے ہیں:

'' حضرت عثمان ﷺ کی پالیسی کا بیر پہلو بلا شبہ غلط تھا' اور غلط کا م بہر حال غلط ہے خواہ وہ کسی نے کیا ہو۔اس کوخواہ مخواہ کی تخن سازیوں سے صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرنا نہ عقل وانصاف کا تقاضا ہے اور نہ دین ہی کا بیر مطالبہ ہے کہ کی صحابی کی غلطی کوغلطی نہ مانا جائے''۔

(خلافت وملوكيت ص١١١)

اب ذراغورفر ما ہے' اللہ تعالی فرما تا ہے کہ صحابہ کرام کو کفر ، فسق اور تا فرمانی سے نفرت ہے اور وہ ایسی غلطیوں سے محفوظ ہیں ۔ جبکہ سید نا عثمان غنی ہے ، سید تا ابو کم صدیق اور سید نا عرفار وق رضی اللہ عنہا کے بعد صحابہ کرام ہیں افضل ترین ہستی ہیں گویا وہ بھی یقینی طور پر کفر ، فسق اور نا فرمانی سے متنفر و محفوظ ہیں اور ان کا فتنوں میں بھی ہدایت پر ہونا تو ہم حدیث سے ثابت بھی کر چکے ہیں ۔ حضور سرورِ عالم نبی اکرم بھی نے فرمایا کہ''اس وقت یہ ہدایت پر ہوگا (تر فدی ابواب المناقب) اب قرآن و حدیث تو خلیفہ کراشد حضرت عثمان خی کو کفروفستی وغیرہ سے محفوظ اور ہدایت پر قائم فرماتے ہیں ۔ جبکہ مودودی صاحب کہتے ہیں کہ حضرت عثمان کی یالیسی کا یہ پہلو فرماتے ہیں ۔ جبکہ مودودی صاحب کہتے ہیں کہ حضرت عثمان کی کی یالیسی کا یہ پہلو معالیہ ہے کہ کی علیہ کا کہ کا فی مطالبہ ہے کہ کئی طاق کی کا خطری کا فی مطالبہ ہے کہ کئی صحابی کی غلطی کو غلطی نہ ما تا جائے ۔ استعفور اللہ ۔

معلوم نہیں عقل وانصاف ہے مودودی صاحب کیا مراد لیتے ہیں، اگر وہ قرآن وحدیث اور اہل فہم کی بجائے صرف اپنی سوچ فکر کود دعقل وانصاف' قرار دیتے ہیں تو اسے ہمارا سود فعہ سلام ہے کیونکہ ہم قرآن وحدیث کی مخالفت کوعقل و انصاف مانے ہی نہیں اور یہ جوانہوں نے کہا کندی کے کہ کہ بید مطالبہ ہے کہ کی صحابی کی غلطی کو غلطی نہ مانا جائے 'وقو کہ ، م پوچھیں گے کہ کی بہوں نے ندکورہ آیاتِ مقدسہ نہیں دیکھیں اور اگر نہیں دیکھیں تو پھر اپنی 'د تفہیم القران' کس سے کھوائی ہے۔ اوراگر یہ آیات مقدسہ دیکھی ہیں تو پھر فرما کیں کیا یہ آیات مقدسہ ایسی جسارت سے روکتی ہیں یانہیں اوراس رائے کو غلط قرار دیتی ہیں یانہیں؟ یا پھر کوئی یہ بی فرمادے کہ قرآن وحدیث کو چھوڑ کر مودودی صاحب نے کس چیز کانام' دین' رکھاہے؟

ارے 'عقل وانصاف' کا ڈھنڈورا پیٹنے والو! اللہ سچا ہے اور اللہ کا قرآن بھی سچا ہے۔ لہذا ایسا تاریخی واقعہ جس سے کسی صحابی، جمہتد وفقیہ صحابی یا خلیفہ رُاشد کا فسق ظاہر ہووہ تاریخی واقعہ قابل فرمت اور مردود ہے۔ کیونکہ کسی صحابی میں فسق مانے سے قرآن کریم کی تکذیب لازم آتی ہے اور جوشن قرآن کریم کی تکذیب کوجا رُسیجھے وہمومن نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے آغازہی میں '' ذَالِكَ الْمُحَتُّ لَا رَیْبَ فِیْهِ''۔ (البقرہ) کہہ کراس کے شک وشبہ سے بالا ہونے پر مہرلگائی ہے۔ پس مومن کیلئے قرآن کریم کو می استے کیلئے صحابہ کرام کریم کو می استے کیلئے صحابہ کرام رضی اللہ عنهم کو فسق و گناہ سے محفوظ اور مومنین کاملین ما ننا ضروری ہے۔

علادہ ازیں نبی اکرم ﷺ 'مزکی' بن کرتشریف لائے ہیں اور اپنے امتیوں کا تزکیۂ نفس فر مانا آپ کے فر ائض نبوت میں شامل ہے۔ارشاد خداوندی ہے۔

لے قرآن کریم میں ارشاد ہوا۔ صُبّہ '' بُکم '' عُمْی ' فَهُمْ لَا یَوْجِعُوْنَ (الِقرة ۱۸) ایعنی بہرے گوئے اندھے و چروہ آنے والے نہیں (کنزالایمان) اس آیت کے تحت مفتی احمہ یا رخال فرماتے ہیں 'معلوم ہوا کہ جس آنکھ سے اللہ کی آیات نہ دیکھی جائیں وہ اندھی ہے۔ جن کا نول سے رب کا کلام نہ سناجائے وہ بہرے ہیں۔ جس زبان سے حمالی نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و کلم ادانہ ہووہ گوئی ہے کیونکہ ان اعضاء نے اپناحق پیدائش ادانہ کیا ای لئے رب نے زندہ کا فرول کومردہ اور مقتول شہداء کو نندہ فرمایا۔ یہ جسی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کے شمنول کا ہدایت پر آنا بہت مشکل ہے رب نے خبروے دی کہ فَقَیْم لاَیوْجِعُونَ ' (تغیر نور العرفان)

وَیُزُ کِیْهِمْ (البقرہ ۱۲۹، الران ۱۲۳، جمد ۲) ترجمہ: اوروہ انہیں (صحابہ کو)خوب پاک کرتا ہے۔

اور ہمارااس بات پر پختہ ایمان ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے اپنے فراکض نبوت کو کما حقہ پورا فر مادیا ہے۔ قر آن کریم کی اس آیت مقدسہ کے مظابق آپ اپ امتیوں کا تزکیہ فرماتے ہیں اور سب سے پہلے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ظاہری و باطنی تزکیہ فرمایا۔ پس تسلیم کرنا ہوگا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نہایت یا کہاز اور کامل ترین مومن تھے اور کسی میں کفر فسق اور نا فرمانی کا شائبہ تک نہ تھا۔ اور جو محض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ان برائیوں سے ملوث سمجھے۔ وہ عالم دین 'پیر' محقق اور مفسر تو کیا صحیح مومن کہلانے کا بھی حقد ارنہیں وہ تو مخالف قرآن اور بے ایمان ہے اور اس کی ہمنوائی میں بھی نقصان ہے۔

## صحابي وآ كنبيل جهوسكتي

الله تعالیٰ نے سب صحابہ کرام کے ساتھ بھلائی کا وعدہ فرمالیا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

الآيستوى الْقعِدُونَ مِنَ الْمُونِ مِنِينَ غَيْرُ اولِي الضّررِ
 وَالْمُجِهِدُونَ فِى سَبِيلِ اللّهِ بِآمُوالِهِمْ وَانْفُسِهِمْ وَفَسَّلُ اللّهُ الْمُجَهِدِيْنَ دَرَجَةً وَكُلَّلَا اللهُ وَعَدَ اللّهُ الْحُسْنَى وَرَجَةً وَكُلَّلَا اللهُ الْحُسْنَى وَرَجَةً وَكُلَّلَا اللهُ الْحُسْنَى وَ (الناء - ٩٥)

ترجمہ: برابرنہیں وہ مسلمان کہ بے عُذر جہاد سے بیٹھر ہیں اوروہ کہ راہ خدا میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں اللہ نے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والوں کا درجہ بیٹھنے والوں سے بڑا کیا اور اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ فرمایا۔ (کنزالایمان) رَبِّ الَّذِيْنَ سَبَقَتُ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنَى الْوَلِيْكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ لَكِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ (الانباء-١٠١)

ترجمہ: بیشک وہ جن کیلئے ہماراوعدہ بھلائی کا ہو چکا وہ جہنم سے دورر کھے گئے ہیں۔ (کنزالایمان)

اوراللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا میرے کی صحافی بلکہ اس کی زیارت سے مشرف ہونے والے تابعی کو بھی آگنہیں چھو عمقی ملاحظہ ہون حدیث پاک۔ لا تَمَسُّ النَّارُ مُسُلِمًا رَّانِی اَوْ رَای مَنْ رَانِیْ۔

(ترمذى ابواب الناقب مشكلاة باب مناقب الصلحة)

ترجمہ: اس مسلمان کوآ گنہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھایا میرے دیکھنے والے کودیکھا۔

پس قرآن و حدیث سے واضح طور پرمعلوم ہوا کہ کسی صحابی کوآگ نہیں چھو کتی۔ان کویقینی طور پرجہتم سے دوررکھا جائے گا۔البتۃ اگرکوئی جابل یا دشمن صحابہ یا مشرقرآن وحدیث اس کےخلاف عقیدہ رکھے تو اسے کون روک سکتا ہے؟ قرآن و حدیث کی مخالف اور انکار کا وبال بہر حال اس پرضرور پڑے گا۔

## ورجات میں فرق کے باوجود سب صحابہ منتی ہیں

جن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کیا وہ درجات ومقامات کے لحاظ سے ان صحابہ رضی اللہ عنہم سے یقیناً افضل ہیں جو جہاد میں شامل نہ ہو سکے لیکن اللہ تعالی نے بھلائی اور جنت کا وعدہ تو تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمالیا دوآیات مقدسہ ابھی آپ نے دیکھیں۔ مزید ملاحظہ یجئے۔ ارشاد ہوتا ہے:

ا) فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُهٰ لِهِ لِمِينَ بِامْوَ اللّٰهِ مُو اَنْفُسِهِمْ عَلَى القّعِدِيْنَ وَكُلُّ وَعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنَى۔ (اللهَ اللهُ اللّٰهُ الْحُسْنَى۔ (اللهَ اللهِ جہاد کرنیوالوں کا درجہ بیٹھنے ترجمہ: اللہ نے الوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرنیوالوں کا درجہ بیٹھنے ترجمہ: اللہ نے الوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرنیوالوں کا درجہ بیٹھنے

والول سے بڑا كيا اور الله في سب سے بھلائى كا وعده فرمايا - (كزالايمان) ٢) لَا يَسْتَوِى مِنْكُمْ مَّنُ انْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ الْوَلْمِكَ اَعْظُمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِيْنَ اَنْفَقُوْ ا مِنْ، بَعُدُ وَقَاتَلُوْ ا وَكُلَّا وَعَدَاللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ - (الديد ١٠)

ترجمہ: تم میں برابر نہیں وہ جنہوں نے فتح مکہ ہے قبل خرچ کیا اور جہاد کیا وہ مرتبہ میں ان سے بڑے ہیں جنہوں نے بعد فتح کے خرچ اور جہاد کیا اور ان سب سے اللہ جنت کا وعدہ فر ماچکا اور اللہ کو تمہارے کا موں کی خبر

ہے۔(کنزالایمان)

٣) اَلَّذِيْنَ امْنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللهِ بِاَمُوالِهِمُ
 وَانْفُسِهِمْ اَعْظُمُ دَرَجَةً عِندَ اللهِ لَا وَاوْلِئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ
 يُبشِّرُهُمْ رَبَّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضُوان وَجَنَّتٍ لَّهُمْ فِيْهَا نَعِيْمُ
 مُقِيْمٌ٥ خَلِدِيْنَ فِيْهَا ابَدًاء إِنَّ اللهِ عِندُهُ آجُو عَظِيْمٌ٥

( VT. TI. To \_\_ ; )

ترجمہ: وہ جوابیمان لائے اور ہجرت کی اور اپنے مال وجان سے اللہ کی راہ میں لڑے۔ اللہ کے بہنچے ان کا میں لڑے۔ اللہ کے بہاں ان کا درجہ بڑا ہے اور وہی مراد کو پہنچے ان کا رب انہیں خوشی سنا تا ہے اپنی رحمت اور اپنی رضا اور ان باغوں کی جن میں انہیں وائی نعمت ہے ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ بیشک اللہ کے پاس بڑا تو اب ہے۔ ( کنز الایمان )

٣) وَالسَّبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ المُهاجِرِيْنَ وَالْانْصَارِ وَالَّذِيْنَ الْمُهاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ النَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَاَعَدَّلَهُمُ جَنْتٍ تَجْرِيْ تَحْتُهُا الْاَنْهارُ خُلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًّا ء ذَالِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ٥ (تَبِـ١٠٠)

ترجہ: اورسب میں اگلے پہلے مہاجر وانصار اور جو بھلائی کے ساتھ ان کے پیروہوئے اللہ ان سے راضی اوروہ اللہ سے راضی اور ان کیلئے تیار کر رکھے ہیں باغ جن کے بیچے نہریں بہیں ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں یہی بڑی کامیا بی ہے۔ (کزالا بیان)

ندکورہ بالا آیات مقدسہ سے خوب ظاہر ہور ہا ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے جنت کا وعدہ فر مالیا ہے۔ اور اس میں کسی کوشک نہیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے بھی بدلتا نہیں فر مایا:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ (العران ١٩)

ترجمه: بي شك الله كاوعده نبيس بدلياً - (كنزالايمان)

لہذا جو شخص مسلمان ہے اور اس کا اللہ اور اللہ کے قرآن پر ایمان ہے بالخصوص وہ جو تفییر قرآن پر طبع آزمائی بھی کرتا رہتا ہے۔اسے اس بات پر بھی ایمان لانا پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالی کے اس سچے وعدے کے مطابق سب کے سب صحابہ کرام جنتی ہیں۔اگر کسی نامراداور نام نہاد مسلمان کو صحابی کے جنتی ہونے میں شک ہوتو پیرائے آن کریم کی آیت "و گلا و تعد الله المحسنی" میں شک ہاور جس کو وعد کے در جس کو وعد کے ایمان میں شک ہار کے اپنے ایمان میں شک ہے۔

جرت تو قرآنی علوم کے اس'' اور اسلام کے اس'' سکال'' پر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ان کے پیروؤں سے راضی ہو چکا تو یہ کیول نہیں راضی ہوتا؟ اور جب اللہ تعالیٰ تمام صحابہ کرام سے جنت کا وعدہ فرما چکا تو یہ کیول نہیں مانتا؟ معلوم نہیں یہ'علم وضل'' کے کس زعم میں اور'' جبہودستار'' کے کس غرور میں مبتلا ہے؟

امت میں سب سے بہتر اور معز زتر ہیں الله تعالیٰ کے سب سے بڑے مجبوب، طالب ومطلوب وانائے کل غیوب حضور مخرصادق ني برتق جناب رسول الشريك فرمايا:

أُكْرِمُوا أَصْحَابِي فَإِنَّهُمْ خِيَارُكُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ (مَثَلَوْة إبِمَا تِبِالْعَلِيْةِ)

ر جمہ: میرے صحابہ کی عزت کرو کیونکہ وہ تمہارے بہترین ہیں پھروہ جوان سے قریب ہیں پھروہ جوان سے قریب ہیں۔ خیر النّاسِ قَرْنِی ثُمَّ الَّذِیْنَ یَکُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِیْنَ یَکُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِیْنَ یَکُوْنَهُمْ۔ (بخاری باب نضائل اصحاب النی ﷺ تذی ابواب المناقب)

ترجمہ: میرے زمانے کے لوگ سب سے بہتر ہیں پھر جوان سے قریب ہیں پھر جوان سے قریب ہیں۔

ان احادیث مبارکہ ہے معلوم ہوا کہ امت میں صحابیت سب سے بردادرہ ہے اور اسے تمام طبقات امت پر فضیلت و برتری حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اکرم کی کودیگر تمام رسولوں پر بے حدو بے حساب رفعت عطافر مائی اور ''رکف ع بعضہ کم ذرّ جلت یعنی کوئی وہ ہے جسے سب پر درجوں بلند کیا''۔ (ابقرہ۔۲۵۳) کے مطابق تمام انبیاء ورسل علیہم السلام میں نے مثل و بے مثال بنایا اور آپ کی بے مثل نسبت وصحبت کے باعث صحابہ کرام کو باقی تمام امت میں بے مثل و بے مثال و بانی سادیا۔ مطرت امام ربانی سیدنا مجد دالف ثانی حضرت شخ احد سر مندی کے فرمات

ين:

"ضابطے کی جو بات ذہن میں ہونی چاہیے یہ ہے کہ بعض صحابہ کرام (کی فضیلت) کا انکار کل کا انکار ہے کیونکہ جناب خیر البشر علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت کی فضیلت میں یہ سب حضرات مشترک ہیں اور صحبت کی فضیلت سب فضائل و کمالات سے فاکق اور بلند ہے۔ اس بنا پر حضرت اولیس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خیر التا بعین ہیں۔حضور علیہ پر حضرت اولیس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خیر التا بعین ہیں۔حضور علیہ

الصلوة والسلام کے صحابی کے ادنی مرتبہ تک بھی نہیں پہنچ سکے۔ الہذا صحبت کی فضیلت کا کوئی شے بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کیونکہ ان صحابہ کا ایمان صحبت اور نزول وحی کی برکت سے شہودی ہوچکا ہے اور ایمان کا بیر تنبہ صحابہ کرام کے بحد کسی کو بھی نصیب نہیں اور اعمال ایمان پر محفر عہوتے ہیں۔ اعمال کا کمال ایمان کے کمال کے مطابق ہے'۔

( كمتوبات امام رباني دفتر اوّل كمتوب نمبر٥٩)

شیخ المحققین حضرت شیخ عبدالحق محدث دہاوی رحمۃ الشعلیہ فرماتے ہیں:
"آپ کی کے صحابہ ساری امت سے افضل اور بہتر ہیں اللہ عالی نے انہیں آپ کی صحبت اور نصر شے کیلئے بہند کیا اور امت محمد سیاور دینِ اسلام کی عظمت ان صحابہ سے بلند ہوئی۔

صحابہ کرام حضور اکرم کی صحبت و نفرت اور ان پاکیزہ خدمات کے اہل تھے جوان کے سپر دکی گئی تھیں ۔ صحابہ کرام کی شان اور برتری بیں اس قد راحادیث آئی ہیں کہ ان کے مطالعہ سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کارتبہ ساری امت سے بلند تر اور ثواب سب سے زیادہ ہے۔ حضور نے فر مایا کہ اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خداکی راہ بیں خرچ کرے تو صحابہ کے نصف پیانہ دینے کے ثواب تک نہیں پہنچ ملکا۔ حدیث "حقید الْقُورُون قُرنین "جھی اس مطلب کی وضاحت کرتی ملکا۔ حدیث "حقید الْقُورُون قُرنین "جھی اس مطلب کی وضاحت کرتی بین جن سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی برتری ظاہر ہوتی ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کوئ کی دلیل کی ضرورت ہے برتری ظاہر ہوتی ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کوئ کی دلیل کی ضرورت ہے کہ ان لوگوں نے حضور بھے کے جمال جہاں تاب کو اپنی آئھوں سے دیکھا۔ آپ کی یا کیزہ صحبت سے فیض یاب ہوئے۔ قرآن اور دین کو آپ کی زبان سے براہ راست سُنا اور اللہ تعالیٰ کے اوامر ونوائی سے آپ کی زبان سے براہ راست سُنا اور اللہ تعالیٰ کے اوامر ونوائی سے آپ کی زبان سے براہ راست سُنا اور اللہ تعالیٰ کے اوامر ونوائی سے

واقف ہوتے رہے۔ اپنی جان و مال راہ مصطفیٰ (ﷺ) میں نثار کرتے رہے۔ صحابہ ایسے مومن تھ کہ انہوں نے حضور کو ایمان کی حالت میں ویکھا اور ایمانی حالت میں دنیا کو خیر باد کہا۔ حضور کو ایمان سے ایک نگاہ ویکھنا صحابی بنادیتا ہے۔ ( سیمل الایمان اردوس ۱۵۱۔ ۱۵۱)

دیوبندیوں کے حکیم الامت مولا ٹااشرف علی تھا نوی کہتے ہیں:

"صحابہ کا کمال یہ نہیں تھا کہ وہ امام ابوصنیفہ (ﷺ) کی طرح
اصول وفروع کی تحقیق کرتے ان کا تو کمال ہی دوسرا تھااس کے سامنے
سیسارے علوم وفنون ہے ہیں۔ان کا کمال بی تھا کہ انہوں نے اپنی آ تکھوں
سے حضور ﷺ (روحی فداہ) کے بحال جہاں آرا کی زیارت کی تھی۔ یہ وہ
کمال ہے کہ اس میں ان کی کوئی برابری نہیں کرسکتا نہ عمر بن عبدالعزیز جو
کہالے نمانے کے مجدد اور قطب وقت تھے اور بوجہ عدل کامل واتباع
سنت کے خامس المخلفاء الراشدین شار کئے جاتے ہیں اور نہ اولیں قرنی
جوافضل التا بعین ہیں جن کے بارے میں علاء امت کا خیال ہے ہے کہ گو
وہ صحابی نہیں مگر ثواب میں صحابہ کے قریب قریب ہیں۔ مگر پھر بھی ان
وہ صحابی نہیں مگر ثواب میں صحابہ کے قریب قریب ہیں۔ مگر پھر بھی ان
دوہ صحابی نہیں مگر ثواب میں صحابہ کے قریب قریب ہیں۔ مگر پھر بھی ان
دوہ صحابی نہیں مگر ثواب میں صحابہ کے قریب قریب ہیں۔ مگر پھر بھی ان

ان کے فضائل بے شار ہیں''۔ (مفاسد گناہ۔ سلسلہ مواعظ اشرفیہ ۱۸ص ۲۳۸) محدث لا ہوری شارح بخاری صاحب فیوض الباری حضرت علامہ سید محمود احمد رضوی رحمۃ اللّٰدعلیہ فر ماتے ہیں:

''حضور ﷺ کے صحابہ ساری امت سے افضل و بہتر ہیں۔ ملت اسلامیہ کی عظمت اور اسلام کی عظمت صحابہ ہی سے بلند ہوئی ہے۔ بیروہ نفوس قد سیہ ہیں جنہوں نے اپنی آئکھوں سے حضور ﷺ کے جمال کو

دیکھا۔آپ کی پاکیزہ صحبت سے فیضیاب ہوئے۔قرآن اور دین کو حضور بھی کی زبان سے سنا اور اپنی جان و مال کو حضور پر شار کر دیا۔ صحابی کے رتبہ کو اب کوئی نہیں پاسکتا۔ دنیا بھر کے اولیاء، اقطاب، ابدال، غوث و قطب صحابی رسول کے درجہ ومقام کو حاصل نہیں کرسکتے''۔

(شان صحابه رضى الله عنهم ص ٢٥)

پھر جو بھی مومن ہے اور جو بھی اللہ کے رسول ﷺ پرایمان رکھتا ہے اسے حضور کی حدیث پاک پرایمان لائے بغیر چارہ نہیں۔ جبکہ اللہ کے رسول ﷺ نے "خیکار کُٹم اور خَیْرُ النَّاسِ" فرما کرا پے صحابہ کرام ﷺ کو باقی تمام امت سے بہتر اور معزز تر قرار دے دیا ہے۔ لہٰذا اہل ایمان کا یہ پختہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام ﷺ تمام امت سے افضل اور بہتر ہیں۔

غیرصحابی، صحابی کے برابزہیں ہوسکتا

ا مادیث مبارکہ کی روشنی میں ہم ابھی ابھی بیان کر بچے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم امت میں سب سے بہتر اور معزز تر ہیں۔اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ صحابہ کرام کے بعد آنے والے دیگر طبقات امت میں سے کوئی طبقہ اور دیگر افراد امت میں سے کوئی فردان کے ہم پلہ اور برابر نہیں ہوسکتا۔لیکن یہاں ہم ایک اور زاویہ سے اس پر روشنی ڈال رہے ہیں۔ضور سرورِ عالم جناب نبی اکرم شے نے فرمایا: "لَا تَسُنَّوْ الصَّحَابِی فَوَ الَّذِی نَفْسِی بِیدہ لَوْ اَنَّ اَحَدَکُمُ اَنْفَقَ مِثْلُ اُحُدٍ ذَهَبًا مَا اَذْرَكَ مُدَّ اَحَدِهِمْ وَلَا نَصِیْفَةً"۔

(مسلم جلد ٢ ص ٢٠١٠ بابتريم سب الصحابة رضى الله عنهم تريدى ابواب المناقب ابن ماجيف ابل بدر رضى الله عنهم)

ترجمہ: میرے صحابہ کو برا بھلامت کہواس ذات کی متم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگرتم میں ہے کوئی ایک احدے برابرسونا اللہ تعالیٰ کی راہ میں

خرچ کرے تووہ کی صحابی کے ایک مُندیا نصف مُند کے برابزنہیں ہوسکتا۔ الله تعالیٰ کی راہ میں سوناخر چ کرنا ایک عمل ہے۔اور کسی عمل کی قدرو قیت کا انحصارعمل کرنے والے کے ایمان اور بارگاہ خداوندی میں اس کی مقبولیت پر ہے۔ اور حدیث یاک کےمطابق صحابی اورغیر صحابی اس میں برابر نہیں۔ کیوں؟ اس لئے کہ صحابی اورغیرصحابی ایمان (لیعنی ایمان کے کمال) میں برابرنہیں اور اعمال کی قدر میں پیفرق ایمان کے کمال میں فرق کے باعث ہے ۔حضرت امام ربانی سیدنا مجد دالف انى قدس سره النوراني فرماتے ہيں:

''اعمال ایمان پر معفر ع ہوتے ہیں (لیعنی ایمان کی شاخیں بن كر فطنة بين) اوراعمال كاكمال ايمان كمال كرمطابق بين-

( مكتوبات دفتر اوّل مكتوب نمبر٥٩)

توجب حدیث یاک کےمطابق اعمال کی قدرو قیمت برابرنہیں یعنی انہیں بارگاہ خداوندی میں برابر درجہ مقبولیت حاصل نہیں تو صحابی اور غیر صحابی ایمان کے کمال میں کیے برابر ہوسکتے ہیں؟ صحابہ کرام کو جواعمال کے لحاظ سے دیگر امت پر فضیلت و برتری حاصل ہے تو اس کی اہم وجہ یہی ہے کہ ان کو ایمان میں فضیلت و برترى حاصل ہے۔ حضرت مجد دالف ٹانی ف فرماتے ہیں:

"صحابه کا ایمان صحبت اور نزول وحی کی برکت سے شہودی ہوچکا ہےاورا یمان کا پررتبہ صحابہ کرام کے بعد کسی کوبھی نصیب نہیں'۔

( كمتوبات دفتر اوّل كمتو في نمبر ٥٩)

یں بشلیم کرنا ہوگا کوئی بھی غیر صحابی سی صحابی کے برابز نہیں ہوسکتا۔

ذاتی بخض وحسدہ یاک اور ایک دوسرے پرمہر بان ہیں

بعض لوگ شیعوں اور رافضوں سے متاثر ہوکر سیدنا امیر معاویہ ﷺ کومتم

کرتے ہیں کہ انہیں معاذ اللہ حضرت مولی علی سے بغض و کینہ تھا۔ بعض مفکران اسلام اور شنی نماعلماً بھی اسی رَو میں بہہ نکلے ہیں اور سادہ لوح شنوں کو بہکا کر اپنا ہمنوا بنالینا چاہتے ہیں لیکن اگر وہ غور کریں اور قر آن کریم جس کے علوم کے ماہر اور کالر ہونے کا انہیں دعویٰ بھی ہے، کی طرف خلوص نیت سے توجہ فرما کیں اور رحمت خداوندی بھی ان کے شامل حال ہوجائے تو انہیں معلوم ہو کہ اللہ تعالی کے فضل و کرم سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سینے نہ صرف آپس کے ذاتی کینے اور بغض وحسد سے سے ایک تھے بلکہ وہ ایک دوسرے پر بڑے مہر بان اور رحم دل بھی تھے۔قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ آشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ

بَينهم (افق ٢٩)

ترجمہ: محداللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ والے (صحابہ) کا فرول پر سخت ہیں اور آپس میں نرم ول - ( کنزالا بمان)

قرآن کریم وہ بلندر تبہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی جگہ نہیں (ذالِكَ الْحِتْبُ لَا رَیْبَ فِیْهِ) پس جس نے بھی اس کے سی مضمون اور بیان میں شک کیاوہ الکیان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ تو جب قرآن کریم دوٹوک اعلان فرما رہا ہے کہ رسول الله بھی کے صحابہ کرام" دوسرے پرمہر بان اور دحم دل ہیں" تو پھر بیسے ممکن ہے کہ سی طرف ہے کوئی نفسانی مخاصمت ومخالفت اور ذاتی بغض وحسد ان بیسے ممکن ہے کہ سی طرف ہے کوئی نفسانی مخاصمت ومخالفت اور ذاتی بغض وحسد ان کے دلوں میں داخل ہوجائے اور وہ ایک دوسرے کے ذاتی دشمن بن جائیں۔وہ یقیناً آپس میں رحم دل اور بغض وحسد ہے یاک تھے۔

اور یہ کہنا کہان کے درمیان جوجنگیں ہوئیں وہ دلی کدورت اور بغض وحسد کے بغیر کیونکر واقع ہوگئیں؟ اس کا تفصیلی جواب تو ہم آئندہ صفحات میں دیں گے بہاں صرف اتنی گذارش کرتے ہیں کہان کی جنگیں نفس کی خاطریا دلی کدورت اور

بغض وحسد کے باعث نہیں تھیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی میں واقع ہوگئی تھیں۔اس بات کی شہادت قر آن کریم خود دیتا ہے۔فر مایا:

> بُتَغُونَ فَضُلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضُواناً (الْتَحِير) رَجِم: طلب گار ہیں اللہ کے فضل اوراس کی رضا کے۔

جنہیں اللہ تعالیٰ اپنی رضا کا طلبگار بتا تا ہے وہ یقیناً اس کی رضا کے طلبگار ہی تھے۔ جَبدِنفسانی خواہش اور ذاتی بغض وحسد میں اللہ کی رضا نہیں ہوتی لہذا ان کی جنگیں ایے بغض وحسد کی وجہ سے ہر گرنہیں تھیں بلکہ رضائے الہی کی طلب میں محف احتہادی اجتہادی خطاؤں اور بعض غلط فہمیوں کی بنا پر ہو گئیں اور بیشر عا گناہ نہیں بلکہ اجتہادی خطا پر تو ایک درجہ ثو اب ہی ملتا ہے اور یہی اہلسنت کا مذہب ہے۔ ورنہ قرآن کریم کی خالفت لا م آتی ہے اور ایمان پر بادہ وجاتا ہے۔ دوسرے بیوسوسہ "دُ تحصَلَاءُ عَلَافَت لا م آتی ہے اور ایمان کی دلیل ہے۔ اور قرآن کریم کے سامنے ایسے وسوسوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔

حضرت علامه ابن حجر مکی رحمة الله علیه فرماتے ہیں:

''اے مخاطب بھے پر لازم ہے کہ اپنے دل میں کسی صحابی کی طرف سے بغض ندر کھ صحابہ رضی اللہ عنہم کی صفائی اور انصاف کی حالت میں غور کرواور دیکھو کہ وہ باہم ایک دوسرے کی کیسی تعظیم کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سعد بن ابی وقاص اور خالد بن ولیدرضی اللہ عنہما کے درمیان کچھ رنجش ہوگئ کے کئی شخص نے چاہا کہ حضرت خالد کھی کچھ برائی حضرت سعد کھے نے کہا برائی حضرت سعد کھے نے کہا پہنے دہ۔ چوشکر رنجی ہمارے آپس میں ہاس کا اثر ہمارے ول تک نہیں پہنچا''۔ (سیدنا امیر معاویہ کھارور جمر تطابیر ابنان میں ۹۹)

حفرت عمر الله ال شهادت كو (كه بيعرب كانوشهروال م)جونهايت

رضامندی اورخوشی کے ساتھ انہوں نے دی غور سے دیکھواور نیز حضرت
ابن عباس رضی اللہ عنہما کی شہادت کو باوجود مکہ وہ حضرت علی ہے گروہ
سے تھے۔ اور ان کے ساتھ ہوکر معاویہ ہے سے لڑے تھے۔ پھر بھی
حضرت ابن عباس ہے نے ان کی برائی نہ کی بلکہ ان کی بہت تعریف کی
اور کہا کہ وہ فقیہہ ہیں جمہتد ہیں۔ اس سے تم کو یہ معلوم ہوجائے گا کہ صحابہ
رضوان اللہ علیہم گو باہم لڑے اور جھگڑے گر پھر بھی ان میں باہم محبت
رضوان اللہ علیہم گو باہم لڑے اور جھگڑے گر پھر بھی ان میں باہم محبت
مقی ''۔ (سیدنا امیر معاویہ ہاردور جمد تظہیر الجنان میں ۵)

حضرت امام ربانی سیدنا مجدوالف ثانی شیخ احمد فاروقی سر مبندی رحمة الله

علية فرمات بين:

"صحابہ کرام علیم الرضوان کے درمیان جو جھڑے اورجنگیں ہو کیں ہیں مثلاً جنگ جمل و جنگ صفین تو ان کوا چھے معانی پرمحمول کرنا چاہے اورخواہشات اور تعصب سے دور رہنا چاہیے کہ ان بزرگواروں کے نفوس خیر البشر علیہ الصلوات والتسلیمات کی صحبت میں خواہشات اور تعصب سے پاک ہو چکے تھے۔اور حص اور کینہ سے بالکل صاف تھے وہ اگر صلح کرتے تھے تو وہ بھی حق کیلئے اور اگر جھڑ اکرتے تھے تو وہ بھی حق کیلئے۔ ہرگروہ اپنے اجتہاد کے مطابق عمل کرتا تھا اورخواہشات اور تعصب کے شائبہ سے پاک ہوکر خالف کی مدافعت کرتا تھا "۔

( مكتوبات امام رباني حصة عفتم وفتر دوم كمتوب نمبر ٢٤)

اختلافات صحابه مدايت سيخالى ندته

اس میں شک نہیں کہ حضرات صحابہ کرام رضی الله عنہم میں اختلافات واقع ہوئے حتیٰ کہ جنگیں بھی ہوگئیں لیکن ان کے اختلافات اصولی نہ تھے فروعی تھے۔ اصول میں تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم متفق تھے۔ حضرت امام ربانی مجدوالف ثانی

جناب شخ احمه فاروتی سر ہندی حنی رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں۔

"اصول میں تمام صحابہ کرام کی متابعت ضروری ہے اور ان کے آپس میں اصول کے اندر کوئی اختلاف نہ تھا۔ ان کا آپس کا اختلاف صرف فروع سے تعلق رکھتا تھا اور وہ شخص جو بعض صحابہ میں عیب نکالتا ہے سب کی متابعت سے محروم ہے بلاشبہ تمام صحابہ کرام اصول میں باہم بالکل متفق تھے"۔ ( کتوبات امام دبانی دفتر اوّل صفہ ددم کمتوب نبر ۸۰)

اور فروی اختلاف فقهی بصیرت کے باعث ہوتا ہے لہذا ہدایت سے خالی نہیں ہوتا بلکہ اسے حدیث پاک میں 'رحمت' سے تعبیر فر مایا گیا ہے جیسا کہ ارشاد ہوا: ''اِخْتَلَافُ اُمَّتِنی رَحْمَةٌ'۔ لیعنی میری امت کا باہم اختلاف رحمت ہے۔ (شواہدالمی اردوس ۱۲ بوالہ جامع صغر بروایت بیمی )

اور دوسری حدیث پاک جو پہلے بھی پیش کی جاچکی ہے۔اختلا فات صحابہ کے ہدایت سے خالی نہ ہونے پردال ہے۔اس کا تر جمہ دوبارہ پیش کیا جاتا ہے۔اس میں اختلاف کو نور ٔ فر مایا گیا اور تبعین کو ہدایت کا میڑ دہ سنایا گیا۔ملاحظہ ہو:

''روایت ہے جناب عمرابی خطاب ﷺ سے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ وفرماتے سنا کہ میں نے اپنے رب سے اپنے صحابہ کے اختلاف کے متعلق سوال کیا جو میر ہے بعد ہوگا تو جھے وہی فرمائی کرائے گھ! تمہارے صحابہ میر سے نزدیک آسان کے تاروں کی طرح ہیں کران کے بعض بعض سے قوی ہیں اور سب میں نور ہے تو جس نے ان کے اختلاف میں سے بچھ حصہ لیا جس پر وہ ہیں تو وہ میرے نزدیک کے اختلاف میں سے بچھ حصہ لیا جس پر وہ ہیں تو وہ میرے نزدیک ہرایت پر ہے۔ فرمایا کرسول اللہ ﷺ نے فرمایا:''میر صحابہ تاروں کی طرح ہیں تو تم ان میں سے جس کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے طرح ہیں تو تم ان میں سے جس کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے (فَیایّہِمْ الْقَتَدَیْتُمْ)'' (معلوۃ باب منا تب السوایہ)

حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اختلافات جوفر وی تھے اصولی نہ تھے سے ان کی اجتہادی بصیرت اور فقہی قابلیت جوانہیں اللہ تعالی نے عطافر مائی تھی طاہر ہوتی ہے اور جمہتدین اور فقہاء کے فیصلوں میں اختلاف واقع ہوجانا غیر معمولی بات نہیں اور ناپندیدہ بھی نہیں۔ مداہب اربعہ (حنی، شافعی، مالکی اور حنبلی) کے اختلافات ایسی ہی نوعیت کے ہیں۔ ان کے اختلافات فروی ہیں۔ سیاصول میں شفق ہیں اور سب اہلسنت ہیں۔

ویگر جب اللہ تعالی اوراس کے رسول بھا اختلافات کے باوجود صحابہ کرام کو نشانِ ہدایت فرمار ہے ہیں، اگر چدان کے بعض بعض سے اپنے اجتہادات میں قوی ہیں کین سب میں نور (نور ہدایت) ہے۔ اور ان صحابہ میں سے کسی ایک کی پیروی کرنے والوں کو 'نفیایی پھرٹے اِفْتَدَیْتُمْ ' لیمنی ہدایت یا فتہ ہونے کی خوشخبری سائی جارہی ہے تو پھر ہر باشعور مسلمان کو بدل وجان پہتلیم کرلینا چاہیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اختلافات محض فروی تھے اصولی ہرگز نہ تھے۔ ان کی کوئی اجتہادی خطا اور غلط بنی ان کیلئے بچھ نقصان دہ نہیں۔ بلکہ حدیث پاک کے مذکورہ الفاظ کے مطابق باعث ہدایت و خوا ہر ہے جب اقتدا کرنے والا ہدایت پانے والا ہوایت باخت ہونا بدرجہاولی صحیح ہے۔

## دونوں گروہ مسلمان تھاڑنے سے کافرنہ ہوگئے

حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں اختلافات بھی ہوئے اور جنگیں بھی لیکن ان کے اسلام، ایمان اور شرف صحابیت پرحرف ندآیا۔ وہ تو اپنی اجتہادی بصیرت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی رضاجوئی کیلئے آپس میں لڑے (یَبُتَعُوْنَ فَضُلاً مِّنَ اللّٰهِ وَرِضُواناً) بعض کی اجتہادی خطاوں اور غلوفہیوں سے لڑائیاں ہوئیں اور حضرت امیر معاویہ کی اس باب میں اسکیے بھی نہ تھے بلکہ بہت سے جید صحابہ کرام رضی اللہ عنہم المیر معاویہ کی ایک ایک اللہ عنہ میں اسکیے بھی نہ تھے بلکہ بہت سے جید صحابہ کرام رضی اللہ عنہم

ان کے ہمراہ تھے۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ صحابہ کرام کے تین گروہ ہو گئے تھے ان میں سے بعض خلیفہ برحق حفرت امیر معاویہ ﷺ کے ساتھ اور بعض حفزت امیر معاویہ ﷺ کے ساتھ اور بعض جو کثیر تعداد میں تھے، غیر جانبدار رہے اور حق ان پر آخر وقت تک واضح نہ ہوا۔ شارح مسلم حفزت امام نووی فرماتے ہیں۔ ترجمہ:

''ان جھڑوں میں حق مُشتبہ تھااس لئے صحابہ کی ایک جماعت اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کرسکی۔ جیران اور سرگرداں رہی۔ اوراس لئے انہوں نے دونوں جماعتوں سے کٹ کرلڑائی کی بجائے گوشہ گیری اختیار کرلی۔ اگران پرحق واضح ہوجا تا تو اس کی راہ میں ان کے قدم پیچھے نہ رہے''۔ (نودی شرح ملم جس جس ۴۳ کتاب افتن)

البنتہ یہ بات ضرور ہے کہ خلیفہ چہارم سیدنا مولاعلی شیر خدا کرم اللہ و جہہ کے ساتھ لڑنے والوں سے خطا ہوئی اور حق حضرت علی کرم اللہ و جہہ کی جانب رہالیکن ان سے لڑنے والوں کی خطا بھی خطائے اجتہادی کی طرح تھی۔ اس لئے اس پر جمی مواخذہ نہیں بلکہ یہ باعث اجروثواب ہے اور یہی اہلسنت کا فد ہب ہے۔

حضرت امام ربانی سیدنامجددالف ٹانی قدس سرؤ النورانی فرماتے ہیں:

"اور لڑائیاں جھگڑے جو ان (صحابہ) کے درمیان واقع
ہوئے وہ نیک مرادوں اور بلیغ حکمتوں پرمحمول ہیں۔ وہ جہالت یا
خواہش نفسانی کے تحت نہیں تھے بلکہ اجتہاد اور علم کی بنا پر تھے۔ اگرچہ
بعض کے اجتہاد میں غلطی واقع ہوگئی۔ ایسے خطاکار کیلئے بھی اللہ تعالیٰ کے
بال ثواب کا ایک درجہ ہے۔ یہی افراط وتفریط کے درمیان راہ ہے جس کو
المسنّت و جماعت نے اختیار کیا اور یہی محفوظ اور مضبوط تر راستہ ہے''۔

المسنّت و جماعت نے اختیار کیا اور یہی محفوظ اور مضبوط تر راستہ ہے''۔

(کمتوبات دفتر اوّل کمتوں نبر ۵۹)

ہم کہتے ہیں جب صحابہ کرام رضی الله عنهم کے درمیان کوئی ذاتی عنادیا

نفسانی معاملہ در پیش نہیں تھا تو ہرستی مسلمان کو بھی تعصب سے دور رہنا چاہیے اور کسی صحابی کے بارے میں بدگوئی اور بدگمانی سے اپنا نامہ اعمال سیاہ نہیں کرلیما چاہیے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوة والتسلیم کا ارشاد گرامی جے حضرت انس کے سے بحوالہ خطیب سیدنا مجد دالف ٹانی نے مکتوبات شریف میں نقل فرمایا اور علامہ ابن حجر کمی نے دالصواعق الحرق، کی زینت بنایا کملا حظہ ہو۔

"إِنَّ اللَّهَ اَخْتَارَنِي وَآخْتَارَلِي آصُحَابًا وَآخْتَارَلِي مِنْهُمُ آصُهَاراً وَٱنْصَارًا فَمَنُ حَفِظَنِي فِيهِمْ حَفِظهُ اللَّهُ وَمَنُ آذَانِي فِيهِمُ آذَاهُ الله تَعَالَى "-

( مكتوبات وفتر اوّل مكتوب نمبرر ٢٥١، الصواعق المحر قدار دوص ٢٥)

اب آیئ قرآن وحدیث ہے مزید رجوع کرتے ہیں تا کہ معلوم ہو سکے کہ خداور سول ﷺ دونوں گروہوں کے اسلام اور ایمان کے بارے میں کیا فیصلہ سناتے ہیں۔ اگر آپ قرآن کریم دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپس میں لڑنے والے دونوں گروہوں کومومن ہی فرمار ہاہے۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَإِنْ طَآئِفَتْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا عَلَىٰ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا عَلَى الْأُخُرِى فَقَاتِلُوْا الَّتِيْ تَبْغِيْ حَتَّى تَفِيْ ءَ اللّهِ الْمُؤْمِنُونَ اللّهِ عَفَانُ فَآئَتُ فَاصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدُلِ وَاقْسِطُوا عَلَى اللّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ 0 إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِحْوَةٌ فَاصْلِحُوْا

بَیْنَ اَخُویْکُمْ وَاتَّقُوْا اللَّهَ لَعَلَکُمْ تُرْحَمُوْنَ ۞ (الجرات ١٠-١٠) ترجمہ: اورا گرمسلمانوں کے دوگروہ آپس میں لڑیں توان میں صلح کراؤ پھر اگرایک دوسرے پرزیادتی کرے تواس زیادتی والے سے لڑو یہاں تک کہوہ اللہ کے حکم کی طرف بلیٹ آئے پھرا گر بلیٹ آئے تو انصاف کے ساتھان میں اصلاح کر دواور عدل کرو بیشک عدل والے اللہ کو بیارے ہیں۔ مسلمان مسلمان بھائی ہیں تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کرواور اللہ سے ڈروتا کہتم پر رحمت ہو۔ (سنزالا بیان)

اب ذراقر آن كريم كم تقدس الفاظ كم "وَإِنْ طَآئِفَتْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَكُوْ ا" اور" إِنَّامَا الْمُوْمِنُونَ إِخُوَةً" دوباره غورے دیکھیں۔اللہ تعالیٰ آپس پس لڑنے والے دونوں گروہوں کو'مومن' اور' بھائی بھائی' فرمار ہاہے۔لہذا ماننا پڑے گا کہ دونوں گروہ ہی مومن تھے۔جن کے ایمان کی گواہی خود اللہ تعالی دے کوئی مسلمان ان کے مومن ہونے میں شک نہیں کرسکتا اور جب قرآن کہدر ہاہے کہ دونوں گروہ مومن ہیں' تو پھریفتین کرنا پڑے گا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں واقع ہوجانے والى جنگيں حق وباطل يا كفرواسلام كى جنگيں نہيں تھيں \_ بلكہ بيے جنگيں اجتها دى خطاؤں اور غلط فہمیوں کے باعث واقع ہو گئیں۔ دونوں جانب مسلمان ہی تھے ایک طرف مولائے کا ئنات امیر المؤمنین خلیفة المسلمین جناب حضرت علی کرم الله وجهه اوران کے ساتھی کئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے تو دو مری جانب ا کیلے حضرت امیر معاویہ 🖶 ہی نہ تھے بلکہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور بہت ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے یعنی عشرہ مبشرہ میں ہے بھی بعض ہتیاں شامل تھیں جن کو اللہ کے پیارے رسول ﷺ جنت کی کوشخریاں سنا چکے ہیں تو پھران کے مومن ہونے میں کون شک کرسکتا ہے؟ گویا دونوں جانب مومن لوگ ہی تھے۔

اب ایک مشهور روایت جوضح بخاری شریف میں مختلف مقامات پر اور بعض

(بخاری باب علامات نبوت، باب مناقب الحن والحسين رضى الله عنها بمثلاة باب البيت الني الله ترجمه: ميرابيد بينا مردار ہے اور شايداس كے ذريعے الله تعالى مسلمانوں كى دوجماعتوں ميں مسلم كرادے گا۔

علامدابن جحركى رحمة الله علية فرمات بين:

اللہ تعالی نے حضرت معاویہ کے گروہ کا نام مسلمان رکھا ہے۔
اوراسلام بیں اسے حضرت امام حسن کے گروہ کے مساوی قرار دیا ہے۔
جس معلوم ہوا کہ دونوں فریقوں بیس حرمت اسلام باقی ہے اوران جنگوں کی وجہ سے وہ اسلام سے خارج نہیں ہوئے بلکہ برابر سطح پر ہیں پس دونوں میں سے کسی ایک کو بھی فت اور فقص لاحی نہیں ہوسکتا''۔
پس دونوں میں سے کسی ایک کو بھی فت اور فقص لاحی نہیں ہوسکتا''۔
(الصواعق الحر قداد دوس ۲۲۲)

ای حدیث کے تحت محقق العصر علامہ شفقات احمد نیششبندی کی تحقیق ملاحظہ ہو فرماتے ہیں۔

"ونیا کاہر ذی علم خص جانتا ہے اور دنیا کی ہر کتب فکر کی تاریخ کی تمام کتب اس بات پر گواہ ہیں کہ امام سن جب جب میں جلیفتہ السلمین سے تو صرف ۲ ماہ حکومت کرنے کے بعد جب کوفیوں نے آپ کو جنا ب امیر معاویہ کے خلاف جنگ پر آمادہ کیا تو آپ نے جناب امیر معاویہ سے صلح کر کی تھی اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر کی تھی اور اپنی خلافت ان کولکھ کروے دی تھی اور آپ کی اقتد امیں سیدنا امام حسین کھی نے بھی جناب امیر معاویہ سے بیعت کر لی تھی اور بیددو بڑے گروہ لیعن ایک سیدنا امام حن ﷺ کے ساتھ والے اور دوسرے سیدنا امیر معاویہ ﷺ کے ساتھ و لے تھے۔

جناب رسول الله ان دونوں گروہوں کومسلمان فرمارہ بیں اب جس شخص کا زبانِ محمصطفی بی پیشن اور ایمان ہے وہ تو سیدتا امیر معاویہ کے ایمان میں شک نہیں کرسکتا اور جس کو آپ کے ایمان میں شک ہے پھراس کورسول خدا بی کے فرمان پر ہی شک ہے اور بیر حدیث شریف بخاری وسلم کی متفق علیہ حدیث ہے اور ان کے علاوہ بھی حدیث کی تقریباً تمام کی اتوں میں حضور بھٹا کا بیفر مان موجود ہے۔

اب دو ہی راستے ہیں یا تو جناب رسول اللہ ﷺ کے فرمان مقدس پر ایمان لاتے ہوئے سیدنا امیر معاویہ کو پکا اور سچا مسلمان مان لیس یا پھر آپ کی عزت وعظمت کا انکار کرنے سے پہلے جناب رسول اللہ ﷺ کی زبان وتی نشان کا انکار کردیں۔

تعالی نے فیصلہ ہی فرمادیا: هُو سَمّاکُمُ الْمُسْلِمِیْنَ۔ (۲۲/۷۲) کہاللہ تعالی نے تبہارانام مسلمان رکھا ہے۔ اب بتاؤ۔ خداچا بتا ہے کہ ہرانسان مسلمان بیدا ہوتا ہے اسے مسلمان بن کر ہی زندگی گزار نی چا ہے اور مسلمان ہی مرنا چا ہے تو کیا ''معاذ اللہ'' اللہ تعالی اور اللہ کے پغیر کھی منافقت کا حکم فرما رہے ہیں اور منافقت کا اعلان فرمار ہے ہیں۔ استعفر الله العظیم و اتو ب الیہ قرآن اللہ العان فرمار ہے ہیں۔ استعال بیک میں مومن اور مسلمان دونوں الفاظ مترادف معنوں میں استعال ہوئے ہیں۔ نیز اگراس لفظ سے جناب امیر معاویہ کے ایمان پرشک آتا ہوئے بھی ہی نہیں کی سے جناب ام حسن ہی نہیں کی کہنا ہے دونوں کو کہو۔ اگروہ کیلئے بھی کہی لفظ بولا گیا ہے۔ لہذا جو پھی کہنا ہے دونوں کو کہو۔ اگروہ ایمان والے ہیں تو یہ بھی ایمان والے ہیں اور اگریہائی والے ہیں اور اگریہائی والے ہیں اور اگریہائی والے ہیں اور اگریہائیان والے ہیں اور اگریہائی کا کھور کا کھیں کیان کے ایمان سے انکار کرنا ہر کے گ

پس بیا بیک حقیقت ہے کہ حضرت امام حسن کے اپنے لشکریوں کے ہمراہ جن سے سلح فرمائی تھی وہ امیر معاویہ کے تھے۔ آپ نے صلح کے ساتھ ساتھ حضرت امیر معاویہ کے کی بیعت بھی کی اور انہیں خلافت بھی سپر دفرمائی۔ لہذا حدیث پاک میں مذکوردو جماعتوں سے مرادیبی دوگروہ ہیں۔

ابقرآن وحدیث کافیصله آپ ملاحظه فرما چکے ہیں۔ البذا جو تخص خود کوموئو سمجھتا ہے اور اسے ایمان بھی عزیز ہے۔ وہ تو بلا چون و چرا قرآن و حدیث کے اللہ بیان ذیشان پر ایمان لے آئے گا اور جو شخص خود کو اہلیت اطہار رضی اللہ عنہم کا غلام کہا ہے وہ بھی جناب امام عالی مقام سیدنا امام حن کے گلاور بیعت کی تقدیق و تائید اور ابتاع کرتے ہوئے حضرت امیر معاویہ کے اور ابیعت کی تقدیق و تائید کر لے گا۔ لینی جیسے سیدنا امام حسن علیہ السلام نے امیر معاویہ کے گوہ کو مومون و مسلمان تلم کر لے گا۔ لینی جیسے سیدنا امام حسن علیہ السلام نے امیر معاویہ کے خلافت سپر دکر د کا گئی ۔ '' یہ غلام آلی رسول اور خادم اہلیت '' بھی حضرت امیر معاویہ کے خاتم مان لے گا۔ ان کی امارت و حکومت کو تی بجانب شلیم کرے گا اور تفرقہ بازی کے خاتم میں اپنا کر دار ادا کرے گا۔ ہاں جے ایمان ہی عزیز نہ ہوا ور قرآن و حدیث کی جی اسے بچھ پر وانہ ہویا جے امام عالی مقام امام حسن علیہ السلام کا فیصلہ ہی قبول نہ ہوا کا تیم ہوئی بنائی بیت کو انکارے کون روک سکتا ہے؟

یہاں پر معاندین امیر معاویہ سی نما عالموں اور پیروں کیلئے بھی سامالا عبرت موجود ہے جوقر آن وحدیث سے روگردانی کرتے ہوئے باہم لانے والے « گروہوں میں سے ایک کے ضرور باطل پر ہونے پراصرار کرتے ہیں۔فاغتبِ رُوْا یا وُلِی الْاَبْصَادِ ٥

## سب صحابه منتی، جنت میں رنجشیں دور ہوجا ئیں گی

الله تبارك وتعالى في قرآن كريم مي فرمايا:

ا) وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّ تَجُرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ (الإراف ٣٣)

ترجمہ: اور ہم نے ان کے سینوں میں سے کینے (رجشیں) تھینج لئے ان کے نیچ نہریں بہیں گی۔ (کزالایمان) ٢)وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَلِلِيْنَ۔

ترجمہ: اور ہم نے ان کے سینوں میں جو پچھ کیئے تھے سب تھینچ لئے آپی میں بھائی ہیں تختوں پر روبر و بیٹھے۔ (کنزالایمان) مفسر قرآن حضرت مفتی احمد یارخان نعیمی پہلی آیت مبارکہ کے تحت نقل فرماتے

:U

صواعق محرقہ میں ہے کہ بیآیت حضرت ابو بمرصد ایں ہے کہ یہ تیت معنی اللہ مولی کہ درب نے ان کے سینے میں کسی کی طرف سے کیندنہ جموڑا علی المرتضٰی ہے فرماتے ہیں کہ بیآیت اہلِ بدر کے حق میں ہے۔ میں اورعثمان اورطلحہ اس میں شامل ہیں بہر حال اس میں رفض کی جڑکٹ مگئی''۔ (نورالعرفان)

ضياءالامت بيرمحد كرم شاه رحمة الشعلية فرمات بين:

''دنیا میں بعض غلط فہمیوں کی وجہ سے بسا اوقات متی اور پارسا لوگوں کے تعلقات بھی کثیرہ ہوجاتے ہیں اور ایک دوسرے کے متعلق کدورت اور ملال پیدا ہوجاتا ہے کیونکہ ان کی بیخالفت اور باہمی رنجش نیک نیتی پربنی ہوتی ہے (یعنی نفسانی خواہش اور ذاتی بغض وعناد پربنی نہیں ہوتی ) اس لئے جب قیامت کے دن انہیں جنت میں داخل ہونے کا اذن ملے گا تو ان کے آئینہ قلب سے ان رنجشوں اور کدورتوں کا غبار صاف کر دیا جائے گا اور وہ سابقہ مخالفتوں کا کوئی اثر محسوس نہیں کریں گے۔ حضرت سیدناعلی کرم اللہ وجہ فر مایا کرتے کہ جھے توقع ہے کہ میں عثمان ،طلحہ اور زبیر (گے) انہیں لوگوں میں سے ہیں جن کے متعلق اس عثمان ،طلحہ اور زبیر (گے) انہیں لوگوں میں سے ہیں جن کے متعلق اس قیت میں ارشاد فر مایا گیا ہے۔ ویر وی عن علی د ضی اللہ عنہ انہ

قال: ارجو ان اكون انا وعثمان وطلحة والزبير من الذين قال الله تعالى فيهم ونز عنا الخ (ضاء القرآن جلدده م ٣١٠٣) د يو بندى مفرقرآن علام شبيراحم عثاني لكت بين:

"نز عُنا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ عِلَّ" ہے مرادیا تو یہ ہمکہ باہم جنتیوں میں نعمائے جنت کے متعلق کس طرح کارشک وحسد نہ ہوگا ہرا یک اپنی کواور دوسرے بھائی کوجس مقام میں ہو دکھے کرخوش ہوگا۔ بخلاف دوز خیوں کے کہوہ مصیبت کے وقت ایک دوسرے کولعن طعن کریں گے اور یا یہ مراد ہے کہ صالحین کے درمیان جود نیا میں کی بات پر خقگی ہوجاتی ہے اور ایک دوسرے کی طرف سے انقباض (طبیعت کا تکدر) پیش آتا ہے وہ سب جنت میں داخل ہونے سے پیشتر دلوں سے نکال دیاجائے گاوہاں ایک دوسرے سے کی طرف کے حضرت علی کرم اللہ وجہدنے فرمایا: "جھے امید ہے کہ میں عثمان، طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہم انہی لوگوں میں سے ہوں گے"۔ (تغیر عثمان)

حكيم الاسلام حضرت شاه ولى الله محدث دبلوى عليه الرحمة القوى نقل فرمات

ين:

''ابوبکرنے ابوالبختری سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا۔
لوگوں نے حضرت علی ﷺ سے اصحاب جمل کی بابت دریا فت کیا کہ کیا وہ
لوگ مشرک ہیں؟ آپ نے کہا شرک تو وہ چھوڑ چکے ہیں لوگوں نے کہا:
کیا وہ منافق ہیں؟ آپ نے کہا: منافق خدا کو بہت ہی کم یا دکرتے ہیں۔
لوگوں نے کہا پھر وہ کون ہیں؟ آپ نے فر مایا: وہ ہمارے بھائی ہیں۔
انہوں نے ہم پر بغاوت کی اور آپ نے کہا میں امید کرتا ہوں کہ میں اور
وہ ان لوگوں کی طرح ہوں گے کہ جن کی شان میں اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ:

"ونزعنا مافی صدورهم من غل اخوانا علی سرر متقبلین" اور ہم نے ان کے دلول سے کینہ نکال لیا۔ بھائیول کی طرح آشنے سامنے تخوں پر بیٹے ہیں۔ بیحدیث متعدد طرق سے مردی ہے"۔

(ازالة الخفاءاردوديم ١٥٩٥)

شيخ عبدالعزيز برباروي رحمة الشعلية قل فرمات بين:

''ابن عبا کر بسند ضعیف حصرت عبداللدابن عباس رضی الله عنهما سے روایت کرتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلاق والسلام کی بارگاہ میں حاضر تھا۔ حضرت عنان غنی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھی حاضر خدمت تھے۔ حضرت علی بھی حاضر خدمت اقدس ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے معاویہ سے وریافت کیا کہ کیا تہمہیں علی ہے مجت ہے؟ عرض کیا ہاں یا رسول اللہ! پھر دریافت کیا کہ کیا تہمہیں علی ہے محبت ہے؟ عرض کیا ہاں یا رسول اللہ! پھر حضرت معاویہ نے عرض کیا ہوگا۔ حضرت معاویہ نے عرض کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور عفو۔ حضرت معاویہ نے عرض کیا کہ ہم قضائے اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور عفو۔ حضرت معاویہ نے عرض کیا کہ ہم قضائے اللہ تا ہوگا۔ ولو شآء الله ما اقتتلوا ولکن الله یفعل مایرید"۔

(معرضين اورحفرت امير معاويه فيارد ورجمه الناحية نطعن امير معاويي ۵۵)

كسى مسلمان كوصحابى سے كيينہيں ہوسكتا

الله تعالیٰ نے مسلمانوں کی ایک اہم خصلت اور پسندیدہ عادت بیہ بتائی ہے کہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے کینہ نہ ہونے کی دعا کرتے رہتے ہیں۔قرآن کریم میں فریان

وَالَّذِيْنَ جَآءٌ وْ مِنْ ، بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا وَلِإِخُوانِنَا

الَّذِيْنَ سَبَقُونَا بِالْإِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلُ فِي قُلُوْبِنَا غِلَّا لِلَّذِيْنَ امنُوا رَبَّنَا إِلَّا لِلَّذِيْنَ امنُوا

ترجمہ: اوروہ جوان کے بعدا کے عرض کرتے ہیں اے ہمارے ربہمیں بخش دے اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے اور ہمارے دل میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ نہ رکھ۔ اے رب ہمارے بے شک تو ہی نہایت مہر بان رحم والا ہے۔ (کزالا یمان)

صاحب نورالعرفان جناب مفتی احمد یارخان نعیمی قدس سره فرماتے ہیں:

"اس آیت میں رب نے قیامت تک کے سلمانوں کی پیچان
یہ بتائی کہ وہ تمام صحابہ کے دعا گوہیں اور ان کے سینے صحابہ کے کینوں سے
صاف ہیں۔ یعنی مسلمانوں کی کل تین جماعتیں ہو گیں۔ صحابہ مہاجر،
صحابہ انصار اور ان سب کے دعا گو خیر خواہ سے غلام ۔ اب بتاؤ کی صحابی
سے بغض رکھنے والا کس زمرہ میں ہے۔ صحابہ سے بغض رکھنے والا تو
مسلمانوں کی تینوں جماعتوں سے خارج ہے '۔ (ایر معاویہ ہے پاکھ رہا کہ نظرہ ۲۳)

صحابی سے عداوت حضور علم سے عداوت ہے

حضور نبی کریم علیه الصلوٰۃ وانسلیم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے شرف صحابیت کا احتر ام نہ کرنے والے پہلے غور سے سنیں اور پھراپنے انجام پر توجہ دیں۔اللہ کے بیارے رسول ﷺ نے فرمایا:

"الله الله فِي اَصْحَابِي لَا تَتَخِذُوهُمْ غَرَضًا مِّنْ مَ بَعْدِي فَمَنْ اَحَبَّهُمْ فَرَضًا مِّنْ مَ بَعْدِي فَمَنْ اَحَبَّهُمْ فَبِيُغْضِي اَبْغَضَهُمْ وَمَنْ اَبْغَضَهُمْ وَمَنْ اَبْغَضَهُمْ وَمَنْ اَخَدَهُمْ فَيَبُغْضِي اَبْغَضَهُمْ وَمَنْ اَذَا فَي الله الله الله الله وَمَنْ اَذَى الله فَيُوشِكُ اَنْ يَاخُذَهُ" ( رَنن الواب النات، عَلَاةً بِمناقب العلية ) فَيُوشِكُ اَنْ يَاخُذَهُ" ( رَنن الواب الناقب، عَلَاة باب مناقب العلية )

ترجمہ: ''میرے صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرومیرے بعد انہیں اپنی اغراض (اعتراضات) کا نشانہ نہ بناؤ۔ جس نے ان سے محبت رکھی اس نے میری خاطر ان سے محبت رکھی اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میرے ساتھ بغض کی وجہ سے ایسا کیا۔ جس نے انہیں اذبت دی اس نے اللہ تعالیٰ کو نے جھے اذبت پہنچائی اور جس نے جھے اذبت پہنچائی اس نے اللہ تعالیٰ کو اذبت پہنچائی قریب ہے اللہ تعالیٰ کو اذبت پہنچائی قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اذبت پہنچائی قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اذبت پہنچائی قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے پکڑے'۔

اس عديثِ پاک كے تحت محدث جليل امام ابن جركى رحمة الله عليه فرماتے

"يه حديث ياك عجابرض الله عنهم كمتعلق وصيت كي حيثيت ر کھتی ہے جس میں ان سے عبت کی تاکید و ترغیب دی گئی ہے اوان سے بغض رکھنے سے ڈرایا گیا ہاوراس میں بیاشارہ بھی یایا جاتا ہے کہان سے محبت رکھنا ایمان اوران سے بغض رکھنا کفر ہے۔ کیونکہ جب ان سے بغض ركهنا أتخضرت على عنض ركهنا بتووه اس حديث كےمطابق بلانزاع كفرے جس ميں فر مايا گيا ہے كہتم ميں سے كوئي شخص اس وقت تک مومن نہیں ہوسکتا جب تک میں اسے اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہوجاؤں۔ بیرحدیث صحابہ کے کمال قرب پر دلالت کرتی ہے کہ آپ نے انہیں اپنی جان کا قائم مقام قرار دیا ہے یہاں تک کدان کی ایذ ا ے آپ کوایذ البہنجی ہے اور ایے بی رسول کریم ﷺ کے محبوبوں سے محبت رکھنا لیعنی آپ کی آل اور اصحاب سے محبت رکھنار سول کریم ﷺ سے محبت رکھنے کی علامت ہاور یہ بات ایے ہی ہے جیے کہ اسخفرت بھ سے محبت رکھنا اللہ تعالی ہے محبت رکھنے کی علامت ہے۔ نیز آپ کے

اصحاب اورآل ہے بغض وعداوت رکھنا ان کو برا بھلا کہنا رسول کریم ﷺ ہے بغض و عداوت رکھنے اورآپ کو برا بھلا کہنے کے مترادف ہے۔ (معاذ اللہ) جو کسی ہے محبت رکھتا ہے وہ اس سے بھی محبت رکھتا ہے جس سے اس کا محبوب محبت رکھتا ہے اور جس سے وہ بغض رکھتا ہے اس سے وہ بھی بغض رکھتا ہے۔ اللہ تعالی فرما تا ہے:

لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الأخر يوادون من حاد الله ورسولة \_

ترجمہ: اللہ تعالی اور یوم آخرت پر ایمان لانے والوں میں سے تو کسی کو اس طرح کا نہ پائے گا کہ وہ اس چیز سے محبت رکھتے ہوں جس سے اللہ تعالی اور اس کارسول دشمنی رکھتے ہیں۔

پی حضور ﷺ کی آل، از واج ، اولا داور اصحاب سے محبت رکھنا متعتین واجبات میں سے ہے اور ان سے بغض رکھنا تباہ و ہر باد کرنے والی چیزوں میں سے ہے'۔ (السواعق الحرقة اردوس ۲۱۳۵۷)

''اور محبت کی حقیقت سے ہے کہ محبوب کی اطاعت کی جائے اور نفس کی محبوبات اور مرغوبات کے مقابلہ میں اس کی مرضی اور محبت کوتر جھے دی جائے اور اس کے اخلاق وآ داب سے ادب سیکھا جائے''۔

(الصواعق الحرقة اردوس٥٢٥)

اور شارح مشکوة صاحب مراة جناب مفتی احمد یار خان نعیمی رحمة الله علیه ای حدیث کے تحت فرماتے ہیں:

''لیعن صحابہ کرام میں سے کسی کوستانا در حقیقت مجھے (لیعنی حضور نبی اکرم ﷺ کو) ستانا ہے۔امام مالک فرماتے ہیں صحابہ کو برا کہنے والاقل کامستحق ہے کہ اس کا بیٹمل عداوت رسول کی دلیل ہے۔ (مرقاۃ) اور عداوت رسول عداوت رب ہے ایسام دوددوز خ ہی کامستحق ہے '۔ (مراۃ شرح مظلوۃ جلد مشم صسح مسلام

حضرت شیخ عبدالحق محدث وہلوی رحمۃ اللّٰدعلیہ فرماتے ہیں: ''صحابہ کا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے شرف صحابیت یقین ہے اوران کے خلاف جو پچھ کھا گیا وہ ظنی ہے اور ظن یقین کے معارض نہیں ہوسکتا اور یقین کوظن کی وجہ ہے نہیں چھوڑ اجاسکتا''۔

( تشکیل الایمان فاری بحواله سید تا امیر معاویه هایل حق کی نظر میں صاک

محدث لا مورى علامه سيرمحمود احمد رضوى رحمة الله عليه فدكوره بالا حديث

إكفل كرنے كے بعد فرماتے ہيں:

"اس مضمون کی بکشرت احادیث ہیں جن سے اس امرکی وضاحت ہوتی ہے کہ صحابہ کرام انصار ومہاجرین سے محبت رکھنا اوران کی تعظیم وتو قیر کرنا ہر مسلمان کیلئے لازی ہے۔ بیدہ نفوس قد سیہ ہیں جنہوں نے بلاواسط حضور اکرم سے نیض حاصل کیا اور آپ پر جان و مال قربان کیا۔ دین اسلام کواپنے خون سے سینجا اور اسلام کیلئے بڑی بڑی ان سے تکلیفیں اٹھا کیں بیافراد ساری قوم مسلم کے محن و مخدوم ہیں ان سے محبت یقینا اسلام ہے اور ان سے بغض وعداوت منافقت ہے '۔ محبت یقینا اسلام ہے اور ان سے بغض وعداوت منافقت ہے '۔

اب کوئی نام نہادمفکر اسلام ہویا کوئی سکالر جو بھی کسی صحابی میں عیب نکالے گا ندکورہ وعید کا مستحق ہوجائے گا۔ اللہ تعالیٰ اے ضرور پکڑے گا۔ شاید کوئی عبرت حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دینے والا ہے۔

صحابر السي صحافر والے كافر

حضور نبی اکرم ﷺ کے صحابہ کرام وہ نفوس قدسیہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپ محبوب کریم علیہ الصلوٰ قوالتسلیم کی صحبت ومعیت کیلئے پیند فر مایا اور آپ کا معاون ومددگار بنایا بلکه ابھی ابھی آپ تر مذی اور مشکو قلی روایت کردہ ایک نہایت ہی مفصل صدیث یاک ملاحظہ فرما چکے ہیں کہ حضور ﷺ نے صحابہ سے محبت کو اپنی محبت، ان سے بغض کو اپنا بغض ، ان کی اذبت کو اپنی اذبت بلکہ اللہ کو اذبت دیے کے متر ادف فر مایا۔
گویا اللہ تعالی اور اس کے رسول ﷺ کے نز دیک صحابہ کرام کی بہت قدر و منزلت ہے اور انہیں بہت عزت و عظمت عطا فرمائی گئی ہے۔ یہاں تک کہ جولوگ ان سے حمد کرتے ہیں ان سے بغض رکھتے ہیں اور ان کے مقامات و درجات دیکھئی س کر جلتے ہیں اور ان کے مقامات و درجات دیکھئی س کر جلتے ہیں اور ان

لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ (الْحُ-٢٩)

ر جمه (ووق ما كونيض مين جلته ربين المبين و كموكر كفار (فياءالقرآن)

کی بھی مسلمان کو دوسرے مسلمان سے حسد کرنا اور اللہ تعالیٰ نے اسے جو نعمت اور عزت عطافر مائی ہے اس کا برا چا ہنا اور اسے دیکھ کر جلنا جائز نہیں ۔حسد سے نیکیاں برباد ہوجاتی ہیں۔ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (ترجمہ)

"حسد سے بچو کیونکہ حسد نیکیوں کواس طرح کھا جاتا ہے جیسے

أكركرى كويا كهاس كو" \_ (رياض الصالحين مترجم دوم ص ٢٩١)

صاحب تفیر تعیی جناب مفتی احمیارخان بدایونی رحمة الله علیه زیر آیت «اُمُّ یَحُسُدُوْنَ النَّاسَ عَلٰی مَاۤ اَتَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَصُّلِهِ۔ پی حند کرتے ہیں اس پرجو اللّٰد نے اُنہیں اینے فضل سے دیا۔النسآ ءے ۵۴ فرماتے ہیں:

'' حسد کے معنی ہیں جلنا اور کسی کی نعمت کا زوال چاہئا۔ بخیل نہیں چاہتا کہ میں کسی کواپٹی نعمت دوں اور حاسد نہیں چاہتا کہ خدا تعالیٰ کسی کواپٹی نعمت دے'۔ (تغیر نعمی پہ جہ ص ۱۲۷)

اب جب عام مسلمانوں سے جلنا اور اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی عزت وعظمت اور نعمت ودولت پر حسد کرنا جا ئزنہیں تو افضل ترین طبقۂ امت یعنی حضور سرورِ عالم ﷺ

کے پیارے صحابہ کرام جنہیں خود اللہ تعالیٰ نے اپ محبوب کریم بھی کی صحبت و معاونت کیلئے پند فرمایا ہے سے حسد کرنا اور ان کی شان وشوکت اور عزت وعظمت و مکھ کرجانا کیونکر روا ہوسکتا ہے۔ جناب رسول اللہ بھی نے مسلمانوں کو مسلمانوں سے منع فرما دیا ہے۔ لہذا ایک مسلمان تو عام مسلمان سے بھی حسد نہیں کرتا۔ اب عام مسلمان تو کجاجو خص خاص صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے حسد کرے اسے مسلمان کہلانے کا کیا حق حاصل ہے۔ اور حسد بغیر عداوت کے نہیں ہوسکتا جبکہ صحابہ کرام سے عداوت جفورا کرم بھی سے عداوت ہے اور اس پرایک مفصل حدیث پاک جو آپ پہلے ''صحابی سے عداوت حضور بھی سے عداوت ہے' کے عنوان سے ملاحظ فرما جو آپ پہلے ''صحابی سے عداوت حضور بھی سے عداوت ہے' کے عنوان سے ملاحظ فرما جو آپ پہلے ''میں ایک الرجمہ ملاحظ فرما کیں:

''میرے صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ میرے بعد انہیں (اپنے اعتراضات کا) نشانہ نہ بناؤ۔ جس نے ان سے محبت کی اور جس نے ان سے محبت کی اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میرے ساتھ بغض کی وجہ سے ایسا کیا۔ جس نے انہیں اذیت پہنچائی اس نے انہیں اذیت پہنچائی اس نے اللہ اس نے جھے اذیت پہنچائی اس نے اللہ تعالیٰ کواذیت دی قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ کواذیت دی قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نے بیان اس نے اللہ تعالیٰ کواذیت دی قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نے بیان اس نے اللہ تعالیٰ کواذیت دی قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نے بیٹو ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نے بیٹو ہے'۔ (ترین ابواب المناقب مشکوۃ باب مناقب الصحیۃ)

اب صحابہ کرام ہے بغض وعداوت رکھنے والا اوران سے حسد کی آگ میں جانے والا کیونکر مسلمان ہوگا، جس کے حسد کی زوپہلے آقا ومولی جناب محمد رسول اللہ اللہ اللہ تعالیٰ پر پڑتی ہواوروہ اللہ تعالیٰ کی گرفت ہے بھی دوچار ہو۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کی گرفت ہے بھی دوچار ہو۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے کی گرفت بڑی شخت ہے۔ (انَّ بَطُشَ رَبِّكَ لَشَدِیْد القرآن) اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام سے حسد کرنے والوں کو کا فر ہی فرمایا ہے۔ لِیَغِیْظَ بِھِمُ الْکُفَّارَ۔ تاکہ عنیض میں جلتے رہیں انہیں دیکھ کرکھار۔ اس آیہ مقدسہ سے استدلال کرتے ہوئے عنیض میں جلتے رہیں انہیں دیکھ کرکھار۔ اس آیہ مقدسہ سے استدلال کرتے ہوئے

سيدناامام مالك بن انس الساخ فرمايا:

" جس نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے صحابہ کرام کے ساتھ بغض وعداوت رکھی وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے ۔

(كتاب الثقاء اردودوم ص٢٠١)

حضرت علامها بن حجر مكى رحمة الشعلية فرمات بين:

''اس آیت میں امام مالک فی نے روافض کے کفر کامفہوم اخذ
کیا ہے جو آپ کی ایک روایت میں بیان ہوا ہے کیونکہ بیاوگ صحابہ سے
بخض رکھتے ہیں۔فرماتے ہیں: کیونکہ صحابہ ان کوغصہ دلاتے ہیں اور جے
صحابہ غصہ دلائیں وہ کا فر ہے۔بیا بیک اچھا ماخذ ہے جس کی شہادت آیت
کے ظاہری الفاظ سے ملتی ہے۔حضرت امام شافعی فی نے بھی روافض کے
کفر میں آپ سے اتفاق کیا ہے۔ اس طرح ائمہ کی ایک جماعت بھی اس
معاملہ میں آپ سے متفق ہے'۔ (الصواعق الحر قداردوس ۲۹۸)

اورامام ربانی قیوم زمانی سیدنا مجد دالف ثانی قدس سره النورانی فرماتے ہیں:
"تمام بدعتی فرقوں میں سے بدتر وہ فرقہ ہے جورسول اللہ ﷺ
کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بغض رکھتا ہے۔اللہ نے اپنے قرآن میں
ان لوگوں کو کا فرکہا ہے۔(فرمایا) کِیغِیْظَ بھے الْکُفَّارُ"۔

( مكتوبات حصاة ل مكتوب نبر٥٣)

صاحب تفير نور العرفان جناب مفتى احمد يارخان عليه الرحمة الرحل فرمات

: 0

"معلوم ہوا کہ صحابہ سے جلنے والے سب کا فربیں قر آن کریم نے کسی اسلامی فرقے پرصراحة کفر کا فتو کی نندیا سواد پیمن صحابہ کے "۔ (تغیر نور العرفان یہی آیت) "اورصحابہ کے جس قدر فضائل و درجات اللہ تعالی نے قرآن کر یم میں بیان فرمائے ان سب میں امیر معاویہ داغل ہیں۔ رب نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کل صحابہ سے جنت کا وعدہ فرما چکا۔ ان کیلئے تقویٰ و طہارت لازم فرمادی وہ سب سے ہیں اللہ ان سے راضی ہو چکا وہ اللہ سے راضی ہو چکا۔ وہ بڑے کا میاب ہیں۔ ان سے جلنے والے، عناد رکھنے والے کفار ہیں وغیرہ وغیرہ ان سب میں امیر معاویہ یقینا داخل ہیں۔ (امیر معاویہ یقینا داخل ہیں۔ درامیر معاویہ یقینا داخل ہیں۔ درامیر معاویہ یقینا داخل ہیں۔ درامیر معاویہ یقینا داخل ہیں ، درامیر معاویہ یقینا داخل ہیں۔ درامیر معاویہ یکھیا کے درامیر معاویہ یکھیا کی درامیں میں معاویہ یکھیا کی درامیں میں میں کا درامی درامی کیا کی درامیں میں کی درامیں میں کی درامیں کیا کی درامیں کی در

عظمت صحابه، بُرا بھلا کہنامنع

الله تعالى نے صحابہ کرام رضی الله عنهم کو بردی عزت وعظمت عطا فرمائی اور انہیں اپنے محبوب ﷺ کا جا شار ساتھی بنایا۔ جناب رسول الله ﷺ نے انہیں اپنی صحبت کیلئے بہند کیا، عزیز رکھا اور محبوب جانا اُن کی خوشی کو اپنی خوشی اور ان کی اذبت کو اپنی اور تنہیں بڑا بھلا کہنے اور سب وشتم کرنے اذبت قراردے کراُن کا مقام ومرتبہ بڑھایا اور انہیں بڑا بھلا کہنے اور سب وشتم کرنے سے دوک کران کی عزت افزائی فرمائی۔ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:

ا) "لَا تَسُبُّوْ اَصْحَابِی فَلَوْ اَنَّ اَحَدَّکُمْ اَنْفَقَ مِثْلَ اُحْدِ ذَهَبًا مَّا بَلَغَ مُدُلُونَ مِنْ اِللهُ عَلَيْ اِللهُ عَلَى اِللهُ عَلَيْ اِللهُ عَلَى وَلَى اِللهُ عَلَى اِللهُ عَلَيْ اَللهُ عَلَى مُدُلُونَ بِنِيْ نَا اَللهُ عَلَى اَللهُ عَلَى اَور بِہارُ )

مُدُّ اَحَدِهِمْ وَ لَا نَصِیْفَهُ (مُنْ اِنْ کہوکیونکہ اگرتم میں سے کوئی ایک احد (بہارُ )

برابر سونا خیرات کرے تو اُن کے ایک مُدکونہ بینچے نہ آدھے کو۔
شارح مشکوۃ صاحب مراۃ جناب مفتی احمدیا رضان نعیمی رحمۃ الله علیہ فرماتے شارح مشکوۃ صاحب مراۃ جناب مفتی احمدیا رضان نعیمی رحمۃ الله علیہ فرماتے

: 0

"چار مُد کا ایک صاع ہوتا ہا در ایک صاع ساڑھے چارسر کا تو مدا یک سرآ دھ پاؤ ہوالیعنی میراصحا بی قریباً سواسیر (ایک کلوگرام سے

کھوزائد) جو خیرات کرے اور ان کے علاوہ کوئی مسلمان خواہ غوث و
قطب ہو یا عام مسلمان پہاڑ جرسونا خیرات کرے تو اس کا سونا قرب الہی
اور قبولیت میں صحابی کے سواسیر کوئیس پہنچ سکتا۔ بیہ ہی حال روزہ ، نماز اور
ساری عبادات کا ہے، جب محبد نبوی کی نماز ( ثواب میں ) دوسری جگہ کی
نماز وں سے بچاس ہزار گنا ہے تو جنہوں نے حضور کھنے کا قرب اور دیدار
پایا۔ ان کا کیا بوچھنا اور ان کی عبادات کا کیا کہنا ۔۔۔۔ اس حدیث سے
معلوم ہوا کہ حضرات صحابہ کا ذکر ہمیشہ خیر سے ہی کرنا چا ہے کی صحابی کو
معلوم ہوا کہ حضرات صحابہ کا ذکر ہمیشہ خیر سے ہی کرنا چا ہے کی صحابی کو
صحبت کیلئے چنا۔ مہر بان باپ اپنے بیٹے کوئر وں کی صحبت میں نہیں رہنا
دیتا تو مہر بان رب نے اپنے نبی کو بروں کی صحبت میں نہیں رہنا
دیتا تو مہر بان رب نے اپنے نبی کو بروں کی صحبت میں رہنا کیے پسند
فرمایا' ۔ (مراة شرح سے فرق میں میں رہنا کیے پسند

٢)"لَا تَسُبُّوْا اَصْحَابِي فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهٖ لَوْ اَنَّ اَحَدَكُمُ اَنْفَقَ مِثْلَ اُحُدِ ذَهَبًا مَا اَدْرَكَ مُدَّا اَحَدِهِمُ وَلَا نَصِيفُهُ -

(مسلم ج٢ص ٣١٠ بابتح يم سب صحابه رضى الله عنهم ، ترفدى ابواب المناقب، ابن ماجه باب فشل ايل بدر رضى الله عنهم )

ترجمہ: میرے صحابہ کو برانہ کہو قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگرتم میں ہے کوئی احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے تو وہ کسی صحافی کے ایک مدیا نصف مدکے برابرنہیں ہوسکتا۔

ترجہ: میرے صحابہ، سرال اور معاونین کے بارے میں مجھے مفاظت میں رکھا اسے اللہ میں رکھوں سوجس نے ان کے بارے میں مجھے مفاظت میں رکھوں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں مفاظت میں رکھے گا اور جس نے میری ان کے بارے میں مفاظت نہ کی وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوگیا اور جو اللہ کی رحمت سے دور ہوگیا اور جو اللہ کی رحمت سے دور ہوگیا قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ کرے۔

سے دور ہوگیا قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ کرے۔

سے دار ہوگیا قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ کرے۔

سے دور ہوگیا آئے ہی آ اُجْرَءُ مُن عَلیٰ اَصْحَابِیٰ۔

(کتوبات امام ربانی دفتر اوّل کتوب نبر ۲۵۱ مواعق محرقد اردوس ۲۵۰ بحوالدا بن عدی) ترجمہ: میری امت میں سے بدترین وہ لوگ ہیں جومیر سے اصحاب پردلیر ہیں۔

2) جو شخص کسی نبی کو گالی دے اس کو آل کر دواور جو شخص میرے صحابہ میں کے گئی کو گالی دے اس کو قرار واقعی سزادو۔ (کتاب الثناء اردودوم ۲۸۳) اور حفزت عبد الله بن عمر رضی الله عنها فرماتے ہیں:
لَا تَسُبُّوْا اَصْحَابَ مُحَمَّدٌ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَقَامُ اَحَدِهِمْ سَاعَةً حَيْرٌ مِّنْ عَمَلِ اَحَدِکُمْ عُمْرَةً۔
اَحَدِهِمْ سَاعَةً حَيْرٌ مِّنْ عَمَلِ اَحَدِکُمْ عُمْرَةً۔

(ابن ملجه باب فضل ابل بدررضي الله عنهم)

ترجمہ: حضور ﷺ کے صحابہ کو برا بھلانہ کہو کیونکہ ان کی بارگاہ رسول ﷺ میں ایک گھڑی کی ماضری تبہارے ندگی بھر کے مل سے بہتر ہے۔

اب فرما کیں صحابہ کرام رضی الله عنهم جنهیں الله تعالی اور اس کے رسول ﷺ محبوب رکھتے ہیں اور انہیں برا بھلا کہنے سے روکتے ہیں ان کے بارے میں ایک مسلمان کا رویہ کیسا ہونا چاہے۔آپ نے مندرجہ بالا احادیث مبارکہ ملاحظہ فرما کیں ذرا خدا ورسول ﷺ کو یاد کر کے اور سینہ پر ہاتھ رکھ کر بتا کیں کہ اگر کوئی نام نہادمفکر اسلام اور مفسر قرآن جوقرآن وحدیث کا عالم ہونے کا دعویٰ بھی کرے اور بعض صحابہ اسلام اور مفسر قرآن جوقرآن وحدیث کا عالم ہونے کا دعویٰ بھی کرے اور بعض صحابہ

خصوصاً حفرت امیر معاویہ بھی جوحضور بھے کے عظیم صحابی ، کا تب وتی بھرم راز اور عزیر رشتہ دار بھی ہیں 'کو غیر آئین کام کرنے یا باطل پر ہونے کا طعن بھی کرے تو کیا وہ جناب رسول اللہ بھی کا باغی اور نافر مان نہیں؟ اور کیا و، بدترین امت نہیں؟ کوئی بتائے کہ اس زبان دراز اور ستم شعار نے صحابہ کرام کے بارے میں حضور رسول خدا بھی کے حقوق تی کیا حفاظت کی؟ اس نے کوئی حفاظت نہ کی بلکہ اس نے اذیت دی اور حدیث یاک کے مطابق رحمت خداوندی سے دور ہو کر مواخذ کہ خداوندی سے دوچار ہوگیا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کوالیے لوگوں سے محفوظ فرمائے۔

## صحابه كوبرا كهني والاعنتي

جناب رسول الله الله الله الله

ا) "لا تُسُبُّوا اَصْحَابِي فَمَنُ سَبَّهُمْ فَعَلَيْهِ لَعُنَّهُ اللهِ وَالْمَلْئِكَةِ
 وَالنَّاسِ اَجُمَعِیْنَ لَا یَقْبَلُ الله مِنْهُ صَرْفًا وَّلاَ عَدْلًا (اَی فَرْضًا
 وَلا نَفْلًا) \_ (تطیرالبنان ۳)

ترجمہ: میرے صحابہ کو برا مت کہو کیونکہ جس شخص نے کسی صحابی کو برا کہا اس پراللہ کی اور فرشتوں کی اورانسانوں کی سب کی لعنت۔اللہ اس کی نہ فرض عبادت قبول کرے گانہ فل عبادت۔

(سیدنامیر معاویہ اللہ و المالیکیة و النّاس آجمعین است اصحابی فعلیه لغنّهٔ الله و المالیکیة و النّاس آجمعین است اصحابی فعلیه لغنّهٔ الله و المالیکیة و النّاس آجمعین استر معاویه استر معاویه الله و الماربانی و نتر اول کتوب نبر ۱۵ بحواله طرانی استر الله تعالی اور فرشتوں اور ترجمه: جس نے میرے اصحاب کوگالی دی اس پر الله تعالی اور فرشتوں اور متمام آدمیوں کی لعنت ہے۔

٣)إِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِيْنَ يَسُبُّوْنَ اَصْحَابِي فَقُوْلُوْ الَعْنَةُ اللهِ عَلَى شَرِّكُمْ.

(ترندی ابواب المناقب، مثلوة باب مناقب الصحبة الصواعق الحرقد اردوس ٢٥ بحواله خطیب) ترجمہ: جب تم انہیں ویکھوجومیرے صحابہ کو برا کہتے ہیں تو کہوتمہارے شربر اللہ کی لعنت۔

إِنَّ اللَّهَ اخْتَارَنِي وَاخْتَارَلِي آصْحَابًا فَجَعَلَ لِي مِنْهُمْ
 وُزْرَاءً وَّٱنْصَارًا وَّٱصْهَارًا فَمَنْ سَبَّهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَالِيَكَةِ
 وَالنَّاسِ آجْمَعِيْنَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهَ صَرْفًا وَّلَا عَدُلًا۔

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا اور میرے لئے میرے رفقا کو چنا ان سے میرے وزیرومشیر اور مددگار اور رشتہ دار بنائے اور جس نے ان کی بدگوئی کی اس پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور سارے انسانوں کی لعنت۔اللہ تعالیٰ اس کے سی فرض وفعل کو قبول نہیں فرمائیں گے۔

(الطبر انى والحامم بحواله سيدنا مير معاويه فطينال حق كي نظر مين ٥٢٥)

مندرجہ بالا احادیث مبارکہ ہے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو برا بھلا کہنے والاشخف لعنتی ہوتا ہے لہذا جو شخص خدا ورسول کے کا کلمہ پڑھتا ہے اور حضور کے پر صدتِ والاشخف لعنتی ہوتا ہے لہذا جو ہوت ضرور عبرت حاصل کرے گا اور صحابہ کرام کا ادب و احرام بجالائے گا۔لیکن جو شخص سے دل سے اللہ اور اس کے رسول کے پر ایمان ہی نہیں لا یا اسے کیا، وہ نہ تو احادیثِ مبارکہ میں وارد کسی وعید کی پر واکرتا ہے اور نہ ہی صحابہ کرام پر سب و شتم سے باز آتا ہے۔استغفر اللہ۔

ہم اللہ ورسول ﷺ کے ان منگرین وشمنانِ صحابہ سے مخاطب بھی نہیں بلکہ اس وقت ہم صرف اہل ایمان سے مخاطب ہیں جواللہ ورسول ﷺ پرصد قِ دل سے ایمان رکھتے ہیں اور احادیثِ مبارکہ کے مطابق صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو برا بھلا کہنے والوں کو بہتی جانے ہیں۔اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ پیقودشمنانِ صحابہ کی بات ہورہی تھی۔حدیث پاک میں انہیں تو لعنتی فرمایا ہی گیا ہے اب اس عالم مردین کی بات سنئے اور اس کی بدنصیبی ملاحظہ کیجئے جوعلم ہونے کے باوجود دشمنانِ صحابہ کے شرکو دور کرنے کیلئے اپناعلم ظاہر نہ کرے حدیث پاک کے مطابق ایساعالم بھی لعنتی ہی ہے۔جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

"إِذَا ظَهَرَتِ الْفِتُنُ أَوْ قَالَ الْبِدْعُ وَسُبَّتُ اَصْحَابِي فَلْيُظْهِرُ الْعَالِمُ عِلْمَةُ فَمَنْ لَّمْ يَفْعَلْ ذَالِكَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلْئِكَةِ وَالنَّاسِ ٱجْمَعِيْنَ لَا يَقْبَلُ الله عَدْلًا وَّلَا فَرْضًا"-

( مكتوبت امام رباني دفتر اوّل مكتوب نمبر ٢٥١)

ترجمہ: جب فتنے اور بدعتیں ظاہر ہوجا کیں اور میرے اصحاب کو گالیاں دی جائیں تو عالم کو چاہیے کہ اپنے علم کو ظاہر کرے پس جس نے ایسا نہ کیا اس پر اللہ اور فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے اللہ تعالیٰ اس کا کوئی فرض وفعل قبول نہ کرے گا۔

## كسي صحابي كي خالف كي ساته المهنا بيشامنع

الله تعالى في حضور الله تعالى في كيلتے بورى نوع انسانيت ميں سے صحابہ كرام كومنت فرمايا ہے: ارشاد بارى تعالى ہے:

قُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَمْ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى و(الْمَلْ-٥٩) ترجمہ: تم کھوسب خوبیال اللہ کواور سلام اس کے چنے ہوئے بندول پر۔ (کنزالامان)

اس آیت کی تفسیر میں رئیس المفسر ین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنها فرماتے ہیں:

"أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ إصْطَفَا هُمُ اللَّهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ (صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)"\_

ترجمہ: الله تعالی نے اپنے نبی محم مصطفیٰ کیلئے ان کے صحابہ کوچن لیا۔
(الریاض النفر ۃ جاص ۱۸)

پھراللہ تعالیٰ صحابہ کرام سے راضی بھی ہو چکا ہے اور قرآن کریم میں "رَضِی اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَصْوْا عَنْهُ کا سرشِفیکیٹ وے کران کی شان اور بھی بڑھا چکا ہے۔ اس کے باوجود بعض لوگ اس قرآنی سرشیفیکیٹ کو تسلیم نہیں کرتے اور صحابہ سے راضی نہیں ہوتے۔ (استغفر اللہ) ایسے لوگ جو کسی صحابی کو برا بھلا کہیں یا اس کی تنقیصِ شان کریں وہ حضرات صحابہ ہی سے کیا اللہ ورسول بھی سے بھی راضی نہیں ۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ ایسے بولوں سے راضی نہیں جو اس کی رضا اور منشاء کو پہند نہیں کرتے ۔ اللہ اور اس کے رسول بھی کو ایسے خالفینِ صحابہ نہ سرف پہند نہیں بلکہ ان کے ساتھ میل جول رکھن کے رسول بھی نے ایسے لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنے بھی پہند نہیں ۔ حق کے رسول اللہ بھی پہند نہیں جو اس کے ساتھ میل جول رکھنے اور الحقے بیٹھنے سے منع فرمادیا، ملاحظہ ہو:

"أَنَّ اللَّهَ اخْتَارَٰنِي وَاخْتَارَلِي اَصْحَابًا وَّاصُهَارًا وَسَيَأْتِي قَوْمُ يَسُبُّونَهُمْ وَلَا تُسَارِبُوهُمْ وَلَا يُسَبُّونَهُمْ وَلَا تُسَارِبُوهُمْ وَلَا تُسَارِبُوهُمْ وَلَا تُسَارِبُوهُمْ وَلَا تُوءَ اكِلُوهُمْ وَلَا تُنَاكِحُوهُمْ" (السواعق الحرقيص بوالدالعقيل) مَدَ مِن فَي اللهِ مَن فَيْ اللهِ مَن فَي اللهُ مَن فَي اللهُ مَن فَي اللهُ مَنْ فَي اللهُ مَن فَي اللهُ مَن فَي اللهُ مَن فَي اللهُ مَن فَي اللهُ مَنْ فَي اللهُ مَنْ فَي اللهُ مَن فَي اللهُ مَنْ فَي اللهُ مَن فَي اللهُ مَن فَي اللهُ مَن فَي اللهُ مِن فَي اللهُ مَن فَي اللهُ مَن فَي اللهُ مَن فَي اللهُ مِن فَي اللهُ مَن فَي اللهُ مِن فَي اللهُ مِنْ فَي اللهُ مِن فَي اللهُ مِن مُن مِن فَي اللهُ مِنْ مُن

ترجمہ: بیشک اللہ تعالیٰ نے مجھے پیند فر مایا اور میرے لئے میرے صحابہ اور سرال پیند کئے عنقریب کچھ لوگ ہوں گے جوان کو گالی دیتے ہوں گے (برا بھلا کہتے ہوں گے ) ان کی تنقیص کریں گے تو تم ان کے ساتھ مت بیٹھنا اور نہ ہی ان کو پینے کو دنیا اور نہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا اور نہ ان سے نکاح کا معاملہ کرنا۔

حضورسیدناغوث اعظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی ای نے ایک حدیث یوں نقل فرمائی ہے۔ (ترجمہ) ''حضرت انس کی روایت میں آپ کی کا ارشاد ہے: ''اللہ تعالیٰ نے مجھے پسند فرمایا اور میرے لئے میرے صحابہ کرام کو پسند فرمایا۔ پس ان کو میرا معاون اور رشتہ دار بنایا اور آخری زمانے میں پکھ لوگ ایسے آئیں گے جوان کی توہین کریں گے۔ خبر دار! ان کے ساتھ مت کھاؤ، خبر دار! ان کے ساتھ مت ہیو، خبر دار! ان کے ساتھ نگاح نہ کرو۔ خبر دار! ان کے ساتھ نماز نہ پڑھنا اور خبر دار! ان کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھنا''۔ (غیہ الطالبین اردوس ۲۲۹)

الله تعالى قرآن كريم مين فرماتا ب:

فَلَا تَفْعُدُ بَعْدَ اللّهِ كُولَى مَعَ الْقُوْمِ الظّلِمِيْنَ (الانعام ١٨٠) ترجمه: تويادا ك يرظالمول كي پاس نه بيشو (كزالايمان) مفرقر آن مفتى احمد يارخان اس ك تحت فرمات بين:

"اس سے معلوم ہوا کہ بری صحبت سے بچنا نہایت ضروری ہے برایار برے سمانپ سے بدتر ہے کہ بُر اسمانپ جان لیتا ہے اور برایا را بمان بر باوکر تاہے "(نورالعرفان)

معلوم ہوا جولوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں۔ آئہیں برا بھلا کہتے ہیں۔ وہ یقیناً پی سیاہ بختی میں اضافہ کرتے رہتے ہیں۔اللہ تعالی اور جناب رسول اللہ ﷺ کونہ صرف ایسے زبان درازلوگ پسند نہیں بلکہ ان لوگوں سے میل جول رکھنا بھی پسند نہیں۔

محبت صحابه محبت رسول الله كسبب سے

ہارے آقاومولی جناب رسول اللہ ﷺنے اپنی محبت کو محبت صحابہ کا سبب قرار دیا ہے۔ فرمایا:

(مدارج النبوت اردواة لص٠٥٠)

معلوم ہواصحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے محبت کا اصل سبب جناب رسول اللہ اللہ کی محبت ہے۔ ان کی نسبت رسول خدا بھاسے ہے وہ حضور اکرم بھا کے شرف صحبت سے مشرف ہونے والے ہیں۔ سب کے سب حضور بھا کے جانثار و فدائی ہیں ان سے محبت دراصل نسبت رسول (بھا) سے محبت ہے۔ پس جس کو نبی اکرم رسول معظم سے محبت ہوگی وہ ضرور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بھی محبت رکھے گا۔ حضرت علامہ ابن حجر کی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

" بواجب ہے کہ اپنے نبی حفرت محمد اللہ کا ماصاب رضی اللہ عنهم اللہ عنهم کے متاب رضی اللہ عنهم سے محبت رکھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر بردی عنایتیں کی ہیں کہ کوئی دوسرااان کا شریک نہیں ہے۔ سب سے بردی نعمت تو ان کو یہ ملی کہ سرور عالم کی نظر ( کیمیااثر ) ان پر پڑی اور حفرت نے ان کی تربیت فرمائی کہ اب کوئی دوسرا ان کے کمال اور استعداد اور وسعت علوم اور مرتبہ درا ثبت نبی کوئیں پہنچ سکتا اور یہ بھی واجب ہے کہ اپنے نبی کی کہمام صحابہ کو عادل سمجھے، جیسا کہ اس پر انکہ سلف وظف کا اتفاق ہے۔ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم سے بظاہر نظر جو پھینا مناسب با تیں منقول ہیں اللہ عنہم نے ان کومعاف کردیا ہے کیونکہ اس نے فرمایا ہے۔"د ضبی اللہ عنہم ورضوا عنہ" یعنی اللہ ان سے راضی ہیں اور ورضوا عنہ" لیکن اللہ ان سے راضی ہیں اور ورضوا عنہ" لیکن اللہ ان سے راضی ہیں اور وہ اللہ سے راضی ہیں اور

آنخضرت کے بان کی بہت تعریف فرمائی اور ان کی برگوئی سے منع فرمائی اور ان کی برگوئی سے منع فرمائی اور اس میں کسی صحابی کی شخصیص نہیں کی۔حالانکہ اگر تخصیص مقصود ہوتی تو ضرور شخصیص کرنا چاہیے تھی پس معلوم ہوا کہ عموم مراد ہے ور نہ ایسا مجمل کلام ہرگز نہ ہوتا اور اس میں شک نہیں کہ حضرت معاویہ کے باعتبار نسب اور قرایت رسول کے اور علم وحلم کے اکا برصحابہ رضی اللہ عنہم سے ہیں نسب اور قراری ہوا کہ ان اوصاف کے سبب سے جو ان کی ذات میں بالا جماع موجود ہیں ان سے محبت کی جائے '۔

(سيد تامير معاويه كاردور جمة طهيرالجنان سارمقدمه)

افسوس! بعض لوگ مسلمان کہلاتے ہیں۔سی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ جناب رسول اللہ ﷺ کا کلمہ پڑھتے ہیں۔حضور ﷺ سے بڑی محبت ہونے کا دم بھرتے ہیں لیکن نسبتِ رسول کا احتر امنہیں کرتے اور اپنے دعویٰ کے مطابق حضور سے محبت کی خاطر آپ کے صحابہ کرام سے محبت نہیں کر سکتے۔اور محبت تو کجا بعض صحابہ خصوصاً سیدنا امیر معاویہ ﷺ سے نفرت کرتے ہیں۔استغفر اللہ۔

اور پہتو نحو (گرائمر) کا بھی مسئلہ ہے کہ جو نکرہ معرفہ کی طرف مضاف ہووہ نکرہ بھی معرفہ ہوجا تا ہے لیعنی جو عام چیز کسی خاص چیز کی طرف منسوب ہوجائے وہ عام چیز بھی خاص ہوجاتی ہے مثلاً کتا ایک عام چیز ہے اور ہر کوئی اسے بنظر حقارت ہی دیکھتا ہے لیکن جس کتے کو اصحاب کہف سے نسبت ہوگئی وہ معزز ہوگیا اور ہر کسی نے اسے عزت کی نظر سے دیکھا گویا اب بیرعام کتا نہیں جس سے نفرت کی جاتی ہے بلکہ خاص گتا ہوگیا جسے ہرکوئی عزت دیتا ہے۔ اور بہتو اصحاب کہف کی نسبت ہے جس نے ان کے کتے کو دیگر کتوں سے ممتاز کر دیا۔ تو پھر ایمان سے کہیے خاصوں کے خاص جنابِ حبیب خدا، سرورِ دوسرا، شہر یا رارض وسا، امام الا نبیاءِ حضور خیر الورئی علیہ التحیۃ والثناء کی نسبت کا کیا حال ہوگا۔ اربے جناب! جس چیز کو بھی حضور بھی ہے نسبت

بہر حال ہم اپنے بیارے نئی بھائیوں سے گزارش کریں گے کہ وہ اپنے اسلام اور ایمان کی خاطر اللہ کے بیارے رسول ﷺ سے مضبوط رشتہ جوڑیں اور ان نام نہاد مفکر ان اسلام سے دور رہیں۔ محبتِ رسول ﷺ کو ہر بات پر ترجیح دے کر آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ولی طور پر محبت رکھیں کہ یہ باعث محبت رسول (ﷺ) ہے جواصل ایمان ہے اور اس میں ساری بھلائی ہے۔ حضور سرور عالم نبی اکرم ﷺ کا ارشاد گرای ہے۔

كالجهيمي إسنبيل\_(استغفرالله)

''جب الله مير كى امتى كى بھلائى كاارادہ كرتا ہے تواس كے ول ميں مير بے صحابہ كى محبت ڈال دیتا ہے''۔

(بركات آل رسول ١٤٧٨ روورجم الشرف الموبدلآل محد على

الله صحابہ سے راضی اور صحاب الله سے راضی موجائے۔ وہ اسلام ہر مسلمان کی بیتمنا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوجائے۔ وہ اسلام

قبول کرتا ہے تو اسی خواہش ہے۔ ساری ساری رات عبادت میں گزارتا ہے تو اسی
آرزو کے ساتھ اور جان کا نذرا نہ ہاتھ میں لئے ہوئے میدان جہاد میں نکلا ہے تو بھی
اسی اشتیاق ہے کہ رب ذوالجلال اس ہے راضی ہوجائے 'وہ اسی کوشش اوراسی تگ و
دو میں رہتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہوجائے ۔ اللہ کے راضی ہونے کا پیتی نہیں چلا'
پیتی تو جب چلے جب اسے پچھ بتا دیا جائے جبکہ اللہ تعالیٰ نے اسے پچھ بتایا ہی نہیں کہ وہ
اس سے راضی ہو چکا ہے یا نہیں 'اور اس کی عبادت و ریاضت در بار خداوندی میں
مقبول ہو چکی ہے یا نہیں ۔ لیکن شار جا کیں صحابہ کرام کی عظمت وعزت پر جن کے متعلق
اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنی رضا کا اعلان فرمادیا ہے کہ اللہ ان سے راضی اور وہ
اللہ سے راضی ۔ سنٹے آیات مقد سہ اور کہتے سجان اللہ! فرمایا:

ا) وَالسَّبِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ الْتَهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ (التب الله عَنْهُمُ الله عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ (التب الله عَلَى الله عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ عَلَى الله عَلَى الله الله عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ طُ اوْلِيْكَ حِزْبُ الله الله عَلَى الله عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ طُ اوْلِيْكَ حِزْبُ الله الله عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ طُ اوْلِيْكَ حِزْبُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَنْهُ عَلَى الله عَنْهُ عَلَى الله عَنْهُ الْمُفْلِحُونَ و (الجادلة ٢٢)

ترجمہ: اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی بیاللہ کی جماعت ہے۔ سنتا ہے اللہ ہی کی جماعت کا میاب ہے۔ (کنزالا بمان)

ان آیاتِ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوبِ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جانثار و وفاشعار صحابہ کرام منی اللہ عنہم کی جو فضیلت اور عزت و کرامت بیان فرما کی ہے اور جس واضح انداز میں انہیں اپنی رضا کا پروانہ عطا فرمایا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کسی خوش نصیب سے راضی ہوجانا اس کا کوئی معمولی انعام واکرام نہیں بلکہ انسانیت کی معراج ہے۔ بندے کی تمام ریاضتوں اور عبادتوں کا مقصود نہیں بلکہ انسانیت کی معراج ہے۔ بندے کی تمام ریاضتوں اور عبادتوں کا مقصود

رضائے خداوندی ہی ہے لہذا صحابہ کرام کی خوش بختی میں شک نہیں ہوسکتا۔ اور حضرت امیر معاویہ بھی صحابہ کی اسی صف میں شامل ہیں جنہیں اللہ نے اپنی رضا کا پروانہ عطافر مایا ہے اور میہ بات محدثین نے تشکیم کی ہے اور ان کے تام کے ساتھ کھتے ہیں۔ شیخ عبدالعزیز پر ہاروی رحمۃ اللہ علیہ قل فرماتے ہیں:

''صحابہ کرام اور محدثین عظام حفرت امیر معاویہ کی مدل کرتے ہیں حالانکہ وہ حضرت علی ﷺ کے نضائل اور واقعات اختلافیہ کے تمام لوگوں سے زیادہ واقف ہیں اور ان کی تقدیق ججت ہے۔امام قسطلانی شرح بخاری میں فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ مناقب کا مجموعہ ہیں۔اسی طرح شرح مسلم میں ہے کہ آپ کا شار عدول فضلا اور صحابہ اخیار میں ہوتا ہے۔۔۔۔ محدثین کرام ان کے نام کے بعد ﷺ کھے ہیں بلاتفریق۔

(معترضين حضرت اميرمعاويد كاردور جمه الناحية كنطعن امير معاويد ص ٢٥٠)

الله تعالى كراضى موجائے كے بعد بھى صحابہ كرام خصوصاً خليفه راشدسيدنا عثمان غنى اورامير المومنين امير معاويرضى الله عنها كى عزت وعظمت اورشرافت وكرامت رطعن وشنيع كرنے والا كويا بنے ايمان كى بحيتى كوخود بى بربادكرنے والا ہے۔

اور پھر جوبیفر مایا کہ: "وَرَضُواْ عَنهُ" یعنی وہ صحابہ اللہ سے راضی توبیہ ویاان کی عزت افزائی کیلئے فر مایا۔اب اللہ تعالیٰ تو صحابہ کرام کی عزت افزائی فر مائے اور کوئی دخمن صحابہ ان پر تقید کر کے اور انہیں طعن و تشنیج کا نشانہ بنا کے ان کی عزت گھٹانے کی کوشش کرے کیاوہ صرف دہمن صحابہ ہی ہے یا دہمن خداور سول (ﷺ) بھی ہے۔ایسے نام نہا دور مقکر اسلام" کی حر مال تھیبی میں کے شک ہوسکتا ہے۔

اور اگر کسی مسلمان کامقصد حیات رضائے خداوندی نہیں۔اسے نومِ آخرت اور حیاب و کتاب کی بھی کوئی پروانہیں۔اس نے تقمدیق قبلی کے بغیر محض زبان سے کلمہ پڑھا ہے تو ہم اس نام نہاد مسلمان کی بات نہیں کرتے آخراس کے پاس کون ما ایساایمان ہے جو ہر باد ہوجائے گا؟

الله تعالی سب مسلمانوں کوحقیقی دولت ایمان سے نوازے اور جب صحابہ کرام سے خودراضی ہو چکا ہے 'ہمیں بھی ان سے راضی ہوجانے اوران کا ادب واحر ام کرنے کی توفیق عطافر مائے۔ ا باب نمبر۲



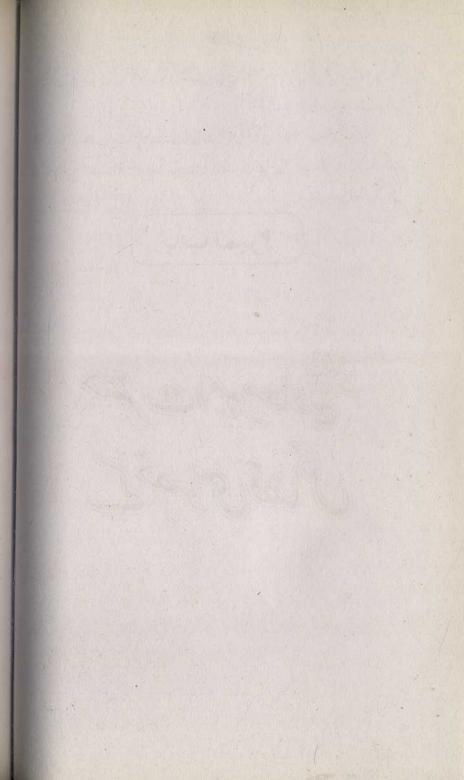

# حفزت امير معاويه فللسك خصوصى فضائل

مفسرقرآن جناب مفتى احمر يارخان تعيمى رحمة الله عليه رقم طرازين: "امیر معاویہ ای کے فضائل دوطرح کے بیں ایک عموی دوسرے خصوصی عمومی فضائل ہے ہیں کہ جلیل الشان عظیم المرتبت صحالی رسول ہیں۔لہذا صحابہ کے جس قدر فضائل و درجات اللہ تعالیٰ نے قرآن كريم ميں بيان فرمائ ان سب ميں امير معاويد داخل ميں -رب في فرمایا: کہ اللہ تعالیٰ کل صحابہ سے جنت کا وعدہ فرما چکا ہے۔ ان کیلیے تقویٰ اورطہارت لازمفر مادی۔وہ سب سے ہیں اللہ ان سے راضی ہو چاوہ اللہ سے راضی ہو چکے وہ بڑے کامیاب ہیں ان سے جلنے والے عنادر کھنے والے کفار ہیں وغیرہ وغیرہ ۔ان سب میں امیر معاویہ یقیباً داخل ہیں۔ نيزامير معاويه نبي كريم اللي خينسي عزيز اور سرالي قرابت دار ہیں۔ لہذا جو آیات حضور ﷺ کے اہل قرابت کے متعلق نازل ہو کیں ان سب میں بھی امیر معاویہ شامل ہیں اور حضور اللے نے جس قدر مراتب و ورجات صحابہ کرام یا اینے اہل قرابت کے بیان فرمائے ان سب میں بھی امیر معاویہ شامل ہیں۔فر مایا:''میرے صحابہ تارے ہیں تم جس کی پیروی كروك بدايت ياجاؤ ك\_مير عصابكا سواسر جوفيرات كرناتمهار يهار جرسونا خرات كرنے سے افضل ہے۔ مير عصاب سے جس نے بغض رکھااس نے مجھے بغض رکھااور جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ ہے محبت کی وغیرہ وغیرہ ان سب میں بھی امیر معاویہ کشامل ہیں۔

تسبى فضيلت

جناب مفتی احمد یارخان تعیمی رحمة الله علیه قل فرماتے ہیں: '' آپ کا نام معاویہ کنیت ابوعبدالرحمٰن ہے۔ آپ والد کی طرف

ے بھی پانچویں پشت میں اور والدہ کی طرف ہے بھی پانچویں پشت میں حضورانور ﷺ مل جاتے ہیں۔والد کی طرف سے سلسلۂ نسب میہ ۔
"معاویہ ابن ابوسفیان ابن حرب ابن امیہ ابن عبد الشمس ابن عبد مناف۔

ناوییا بی ابوطلیان ابن حرب ابن المیدا بی سبرات کا سبر مات میاد والده کی طرف سے سلسلۂ نسب میہ ہے۔معاویدا بن ہند بنت

عتبهابنِ ربيعها بن عبدالشمس ابن عبدمناف\_

یے عبد مناف نبی کریم گا کے چوتے دادا ہیں کیونکہ حضور محمد رسول اللہ گا بن عبد اللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ہیں۔ امیر معاویہ گاعبر مناف میں حضور گاسے مل جاتے ہیں لہذا امیر معاویہ بی کاظ سے حضور گا کے قریبی اہلِ قرابت میں سے ہیں'۔ (امیر معاویہ پرایک نظر سے ۲۸-۲۸)

حضرت امام احمد ابن حجر کمی شافعی رحمة الله علیه فرماتے ہیں: 'م میر معاویہ ﷺ باعتبار نسب کے.... آنخضرت ﷺ سے ب نبت اوروں کے زیادہ قریب تھے کیونکہ وہ آنخضرت لے ساتھ عبد مناف میں جا کے ل جاتے ہیں۔

عبر مناف کے چار بیٹے تھے۔ایک ہاشم جو آنخضرت کے ا دادا تھے دوسرے مطلب جو شافعی کے دادا تھے تیسرے عبدالشمس جو حضرت عثمان اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کے دادا تھے چو تھے نوفل۔ پہلے تین بیٹے حقیقی بھائی تھے''۔

(سيدنا بيرمعاويه كاردورجم تطهيرالجنان ٢٣٠٢٣)

مفرقرآن مولا نامحرنی بخش حلوائی رحمة الشعلید قم طرازین:

داگر جم حضورنی کریم بی کشچره نسب پرنظر ڈالیس تو معلوم

ہوگا کہ حفرت معاویہ جھ حضرات حسنین رضی الشعنبا کے بھائی تھ ۔۔۔۔

حضرت معاویہ جھ حضرت حسن ہے ہیں سال اور حضرت حسین کھی ہے ایس سال بڑے تھے۔ فتح مکہ کے بعد حضرت امیر معاویہ بھی کا سارا خاندان مشرف باسلام ہو چکا تھا۔ اب حضور نبی کریم بھی نے حضرت امیر معاویہ کھی نے حضرت امیر معاویہ کھی کو کا تھا۔ اب حضور نبی کریم بھی نے حضرت امیر معاویہ کھی کو کھوس حضرت امیر معاویہ کھی کو کھوس کراپی آغوش رحمت میں لےلیا اور آپ کی خصوصی تربیت کی '۔ (النارالحامیلی نوم المعاویہ سی ۱۱۰)

قبول اسلام

جناب حافظ ابن عساكر سے منقول ہے:

"قَالَ مُعَاوِيَةُ بُنُ آبِي سُفْيَانَ لَمَّا كَانَ عَامُ الْحَدِيْبِيَةِ وَصَدَّتُ قَرَيْشٌ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عُلَيْهِ وَسَلَّمْ عَنِ الْبَيْتِ وَ دَافَعُوهُ بالدَّاحِ وَكَتَبُوْ ابَيْنَهُمُ والْقَضِيَّةَ وَقَعَ الْإِسْلَامَ فِي قَلْبِيْ ترجمه: حضرت معاويه بن ابوسفيان فرمات بين جس سال صَلَح حديبيه و لَى جب قریش نے جناب رسول اللہ ﷺ وخانہ کعبہ کا طواف کرنے سے اور عمرہ کرنے سے اور عمرہ کر کے سے اور عمرہ کی مامہ کھا گیا اس وقت ہی اسلام میرے دل میں گھر کر گیا تھا''۔

(مناقب سیدنا بیرمعاویی هی ۹۵-۹۵ بوالد این عبا کرنبر ۲۳ م ۴۳ هی الشخیر کا تحقیق حضورت بین بخشخ الحق عبر الحق محدث د بلوی رحمة الشعلیه نقل فرماتے ہیں:

"اہل سیر بتائے ہیں کہ امیر معاویہ کا اسلام لا ناقبل از فتح مکہ اور قبل از فتح مکہ اور قبل از فتح کہ ہے۔ وہ اس سے پہلے گئے اور حضور اکرم کی کا طریقة معلوم کیا۔ مروی ہے فرمایا کہ "میں عمرة القضاء کے دن اسلام لا یا اور میں نے رسول اللہ کی سے مسلمان ہونے کی حالت میں ملاقات کی '۔ (مدرج النبوت اردودوم ۹۳۰)

علامہ ابن اثیر اور حافظ ابن کی ٹرنقل کرتے ہیں:

''سیدنا امیر معاویہ کے فرمایا کرتے تھے کہ وہ عمر ۃ القضاء کے موقع پر اسلام لائے اور رسول اللہ کے سے مسلمان ہوکر ملے لیکن اپنی باپ اور اپنی مال سے اسلام مخفی رکھا''۔

(اسدالغابداردوج ۴۸۵٬۳۸۵ تاریخ این کثیرج بختم ص۷۵۲) گفته ناس افقات

جناب مفتى احمد يارخان فيمى رحمة الله علية قل فرمات بين:

'' وصیحے یہ ہے کہ امیر معاویہ شخاص سلح حدیبیہ کے دن کے بھی اسلام لائے مگر مکہ والوں کے خوف سے اپنا اسلام چھپائے رکھا پھر فئے مکہ کے دن اپنا اسلام ظاہر فر مایا۔ جن لوگوں نے کہا ہے کہ وہ فئے مکہ کے دن ایمان لائے وہ ظہور ایمان کے لحاظ سے کہا۔ جیسے حضرت عباس شے در پردہ جنگ بدر کے دن ہی ایمان لاچکے تھے مگر احتیا طا اپنا ایمان چھپائے رہے اور فئے مکہ یمن ظاہر فر مایا تو لوگوں نے آئیس بھی فئے مکہ کے چھپائے رہے اور فئے مکہ یمن ظاہر فر مایا تو لوگوں نے آئیس بھی فئے مکہ کے

مومنوں میں شار کردیا۔ حالا تکہ آپ قدیم الاسلام تھے بلکہ بدر میں بھی كفاركم كساتم مجوراً تشريف لائے تھے۔اى لئے نبى الله في ارشاد فرمایا تھا کہ کوئی مسلمان عباس ﷺ کوقل نہ کرے وہ مجبوراً لائے گئے ہیں۔ امیر معاویہ کے حدیبیہ میں ایمان لانے کی دلیل وہ حدیث ہے جوامام احمد نے امام باقر بس امام زین العابدین بن امام حسین رضی الله عنهم سے روایت فر مائی کہ اما م باقر سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنهما نے فرمایا کہ ان سے امیر معاویہ ان نے فرمایا کہ میں نے حضور اللے کے احرام سے فارغ ہوتے وقت حضور کے سرشریف کے بال کاٹے مروہ بہاڑ کے یاس۔ نیز وہ حدیث بھی ولیل ہے جو بخاری شریف نے بروايت طاؤس عبدالله بن عباس رضى الله عنهما سے روایت فر مائی كه حضور الله كى يى اور خامت كرنے والے امير معاويہ الله على اور ظاہريہ ہے كه يہ تجامت عمره قضامين واقع موئي بوسلح حديبيه سايك سال بعد ٨ هيلين موا كيونكه ججة الوداع مين ني الله في ان كيا تفااور قارن مروه يرجامت نہیں کراتے بلکہ منیٰ میں دسویں ذی الججہ کو کراتے ہیں۔ نیز حضور ﷺ نے فح وداع میں بال ندكوائے تھ بلكه سرمندايا تھا۔ ابوطلحہ نے جامت كى تھی تولامحالہ امیر معاویہ کھا پیضور کے سرشریف کے بال تراشناعمرہ قضامیں فتح مکہ سے پہلے ہوا معلوم ہوا کہ امیر معاویہ فی فتح مکہ سے بلے ایمان لا تھے تھے۔

اور عذر و مجوری اور ناوا قفیت کی حالت میں ایمان ظاہر نہ کرنا جرم نہیں کیونکہ حضرت عباس کے نے قریباً چھ برس اپنا ایمان ظاہر نہ کیا، مجوری کی وجہ سے نیز اس وقت ان کو بیہ معلوم نہ تھا کہ اسلام کا اعلان ضروری ہے لہذا اس ایمان کے فنی رکھنے میں نہ امیر معاویہ پراعتراض

ہوسکتا ہے نہ حضرت عباس پر (رضی اللہ عنہم اجمعین) ہماری اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ امیر معاویہ شانہ فتح مکہ کے مومنین سے بیں نہ مؤلفة القلوب میں سے'۔

(اميرمعاويه هي يرايك نظرص ٢٠١٣)

اوراییا ہی حضرت امام احمد ابن حجر کلی رحمۃ الله علیہ نے اپنی بےنظیر کتاب تطبیر الجنان میں نقل فر مایا ملاحظہ ہوتظہیر الجنان سید ناامیر معاویہ ﷺ کا تا 19 اُردور جمہ

#### بشارت يافتة اورقابل حكمران تص

محدث جليل امام احمد ابن حجر كلي رحمة الله عليه فقل فرمات بين: ''ابوبکرین الی شیبہ نے اپنی سند سے حضرت معاویہ ﷺ روایت نقل کی ہے کہوہ کہتے تھے مجھے اس وقت سے برابرخلافت ملنے کی امیدر ہی جب سے رسول خدافظ نے مجھے فرمایا کے "اے معاویہ! جب تم بادشاہ ہونا تو نیکی کرنا''اورابو یعلیٰ نے اپنی سندھے جس میں سوید ہیں اور ان کے متعلق کچھ جرح بھی ہے مگروہ جرح مُفرنہیں ہے۔حفرت معاویہ ا عدوایت کی ہے کہ وہ کہتے تھے رسول خدا اللے فی ایک مرتبہ) میری طرف دیکھااور فر مایا: 'اےمعاویہ!اگرتم کوحکومت ملے تواللہ ڈرنااورانصاف کرنا''۔حضرت معاویہ ﷺ کہتے ہیں اس وقت ہے مجھے بیا میدر ہی کہ مجھے کہیں کی حکومت ملنے والی ہے یہاں تک کہ حضرت عمر الله كاطرف سے مجھے شام كى حكومت ملى پھر حضرت امام حسن اللہ ك خلافت ترک کر دینے کے بعد خلافت حاصل ہوگئی۔اس حدیث کوامام احد نے اپنی مرسل سند سے روایت کیا ہے گر ابویعلیٰ نے اس کوسند سیج ے موصول کیا ہے اس کے الفاظ حضرت معاویہ بھے اس طرح مروی

پیں کہ آنخضرت ﷺ نے اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ'' وضو کرو، پس جب وہ وضو کر چکے تو حضرت ﷺ نے میری طرف دیکھا اور فرمایا کہ اے معاویہ! اگرتم کو کہیں کی حکومت ملے تو اللہ سے ڈرنا اور انصاف کرنا''اور'' طبرانی نے اوسط'' میں اس قدر مضمون زائدروایت کیا ہے کہ'' نیکوکاروں کی نیکی قبول کرنا اور بدکاروں سے درگز رکرنا۔

اورامام احمد نے ایک دوسری سند حسن سے روایت کیا ہے کہ جب حضرت ابو ہریرہ ﷺ بیار ہوئے تو بجائے ان کے حضرت معاویہ ﷺ نے پانی کا برتن اٹھالیا اور رسول خداﷺ کو وضو کرانے گئے۔ حضرت ﷺ نے وضو کرنے میں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ سراٹھایا اور فرمایا کہ''اب معاویہ! اگرتم کو کہیں کی حکومت ملے تو اللہ سے ڈرنا اور انصاف کرنا'' حضرت معاویہ ﷺ کتے ہیں اس وقت سے جھے برابر یہ خیال رہا کہ جھے عفر یب خلافت ملے والی ہے، یہاں تک کمل گئ'۔

(سيدناامير معاويه فاردور جميطيرالجان ص٣٥\_٣٥)

"گویا آنخضرت کے دھزت معاویہ کو بتایا تھا کہ وہ بادشاہ بے گاورآپ نے اسے سن سلوک کا تھم دیا تھا۔ حدیث میں آپ ان کی خلافت کے درست ہونے کے متعلق اشارہ پائیں گے اور حضرت امام صن کی دستبرداری کے بعدوہ اس کے حقد ارتھے۔ کیونکہ آپ کی کا انہیں احسان کا تھم دیتا بادشاہ ہونے پر متر تب ہوتا ہے۔ جس سے ان کی خلافت کے درست ہونے کی وجہ سے نہ کہ غالب آنے کی وجہ سے ان کی حکومت و خلافت کی حقیت ، صحت تصرف اور نفوذ افعال پر دلالت ہوتی ہے۔ کیونکہ خود بخو و غلبہ حاصل کرنے والا فاستی اور عذاب پائے والا ہوتا ہے وہ خوشخبری کا استحقاق نہیں رکھتا اور خہی اسے ان سے حن والا ہوتا ہے وہ خوشخبری کا استحقاق نہیں رکھتا اور خہی اسے ان سے حن

سلوک کا تھم دیا جاسکتا ہے جن پروہ غلبہ حاصل کرتا ہے بلکہ وہ تو اپ فتیج افعال اور برے احوال کی وجہ سے زجر وتو بخ اور انتباہ کا مستحق ہوتا ہے۔ اگر حضرت معاویہ ہے متعلّب ہوتے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام ضرور اس طرف اشارہ فرماتے یا انہیں صراحت سے بتاتے۔ جب آپ بھائے مراحت کی بجائے اس طرف اشارہ تک بھی نہیں کیا تو یہ بات آپ کی حقیّت پردلالت کرتی ہے جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ حضرت امام حس کی وستبرداری کے بعد سے اور برحق خلیفہ تھے'۔

(الصواعق الح قداردوص ٢٢٧)

حضرت قاضی عیاض اندلسی شفاشریف میں نقل فرماتے ہیں:
''نبی کریم ﷺ نے حضرت معاویہ ﷺ وہادشاہی کی دعادی تھی
تو آنہیں خلافت حاصل ہوگئ'۔ (کتاب الثفاء اردواة ل ۴۹۹)
عکیم الامت حضرت شاہ ولی اللہ محدث وہلوی رحمة اللہ علیہ نقل فرماتے
ہیں:

''دیلمی نے حضرت امام حسن بن علی رضی الله عنهما سے روایت
کی ہے کہ رسول خدا ﷺ سے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے'' یہ دن رات ختم
نہ ہوں گے یہاں تک کہ معاویہ بادشاہ ہوجا کیں گے' اور آجری نے
کتاب الشریعة میں عبد الملک بن عمیر سے روایت کی ہے وہ کہتے تھے کہ
حضرت معاویہ ﷺ نے فرمایا میں اس وقت سے خلافت کی خواہش رکھتا
ہوں جب سے میں نے رسول خدا ﷺ سے سنا کہ آپ نے مجھ سے فرمایا:
''اے معاویہ!اگرتم بادشاہ ہوجاؤ تولوگوں کے ساتھ نیکی کرنا''۔

(ازالة الخفأ أردواة لص١٥٥٥دوم ٥٢٦،٥٥٥) "أورجب يزيد بن الي سفيان نے وفات پائی تو اسے بھائی عادیہ بن ابی سفیان کو اپنا جانشین کر گئے۔حضرت عمر فاروق اللہ نے الہیں بھی وہی وصیّت نامہ کھی بھیجا جوان کے بھائی بزید بن ابی سفیان کو کھا تھا۔ اور وہی عہدہ ومنصب اور اختیارات دیئے جوان کے بھائی کو دیئے گئے تھے'۔

"کھر جب حضرت عمر فاروق شام کی طرف گئے اور آپ نے امیر معاویہ شاکو دیکھا تو فرمایا: یہ عرب کے سریٰ ہیں کیونکہ یہ داروں کی ایک بہت بڑی اردلی (جلوس) کے ماتھ آپ کے استقبال کو آئے تھے۔

جب ملاقات ہوئی آپ نے (استفسار) فرمایا ہم بوی اردلی لے کرآئے ہو عرض کیا: ہاں یا امیر المؤمنین! فر مایا: اس ارد لی کے علاوہ میں نے سا ہے کہ تمہارے دروازے پر حاجمندلوگ کھڑے رہتے ہیں (لینی اینے دروازے پر سنتری رکھتے ہو) عرض کیا: ہاں یا امیر المؤمنین! فر مایاس کی وجہ؟ عرض کیا ہم ایسی زمین میں ہیں جہاں ہمارے وشمن کے جاسوس بکشرت پھرر ہے ہیں۔اس لئے ہم جا ہتے ہیں کہ بادشاہ اسلام ک حشمت ورعب کا اظهار کریں۔اگرآپ حکم دیں تواس طریق کوجاری رکھوں اور اگر آپ منع کریں تو ترک کردوں۔ آپ نے فرمایا: اے معاویہ! ہم تجھ ہے کسی امر کا سوال نہیں کرتے مگر بیر کرتم ہمیں ایک قوی مخف کے پنجہ میں چھوڑ دیتے ہو۔اگریٹن ہے تو یہ بھی نہ کہتے کہ ایک عقمند کی رائے ہے اور اگر باطل ہے تو وہ ایک ادیب ولسّان شخص کی عالبازی ہے۔عرض کیا:اےامیرالمؤمنین!آپ مجھےاس کے متعلق کچھ تھم فرما ہے ۔فرمایا: نہ میں تھم کرتا ہوں نہ میں منع کرتا ہوں۔حفزت عمرو بن العاص ﷺ نے عرض کیا: اے امیر المؤمنین! آپ نے دیکھا جس

امر میں آپ انہیں گرفار کرنا جا ہتے تھے کس طرح نکل گئے۔ فرمایا: انہیں وجوہات کے سبب ہم نے انہیں کام میں ڈالا ہے (لیعنی حکومت وی ہے)''۔ (ازالة الحفا أردودوم ص ۱۰۰۔ تاریخ این کشر جلد شتم ص ۹۹۲،۹۹۱) ترفذی شریف کی ایک روایت ملا حظ فرما کیں:

'' حضرت ابوادرلیس خولانی سے روایت ہے جب حضرت عمر بن خطاب شے نے عمیر بن سعد کومعزول کر کے حضرت معاویہ شے کو الی بنایا تو لوگوں نے کہا: آپ نے عمیر کومعزول کر کے حضرت معاویہ شے کو امیر مقرر فر مایا: اس پرعمیر نے کہا: حضرت معاویہ کا ذکر خیر ہی سے کیا کرو۔ کیونکہ میں نے نبی اکرم شے کوفر ماتے سنا۔''یا اللہ! ان کے ذریعہ لوگوں کو ہدایت دے''۔

(ترندی ابواب المناقب، مناقب معاویه بن ابی سفیان رضی الله عنها)
حضرت علامه شخ عبد العزیز پر بهاروی رحمته الله علیه نقل فرماتے ہیں:

\* دخضرت عمر فاروق بن خطاب شے نے حضرت معاویہ کوشام کا
گور نر بنایا حالانکه آپ تو حکام و امراء کی صلاح و فساد میں بہت احتیاط
فرماتے تھے۔ اور حضرت عثمان غنی شے نے بھی حضرت معاویہ شے کومعزول
نہ کیا بلکہ ان کو گور نری پر بحال رکھا''۔

(معرّضن اور حفرت امیر معاوید اردور جدالناهیدی طن امیر معاوید ۱۹ معرضت اور حفرت امیر معاوید ۱۹ میل در امام قسطلانی شرح بخاری میں فرماتے بیں کہ حفرت امیر معاوید کے مناقب کا مجموعہ بیں۔ اسی طرح شرح مسلم میں ہے کہ آپ کا شار عدول فضلاء اور صحابہ اخیار میں ہے۔ امام یافعی فرماتے ہیں کہ: آپ نہایت بُر و بار ، تخی ، سیاستدان ، صاحب عقل ، سیاستِ کا ملہ کے حق وار اور صاحب الرائے تھے گویا کہ حکومت کرنے کیلئے ہی پیدا ہوئے تھے ''۔

(معرضین اور حفرت امیر معاویه ظیفار دور جمدالناهیه کن طعن امیر معاویه ۳۵) محقق ذیبتان مفسر قرآن جناب مفتی احمد مارخان تعیمی رحمة الله علیه کی تحقیق ملاحظه بوء لکھتے ہیں:

" آپ کے دشق کا حاکم بننے کا واقعہ یوں ہوا کہ حضرت الوہر صدیق ہے نے ملک شام پرلشکر کشی کی تو شام کا حاکم امیر معاویہ ہے کہائی یزید بن ابوسفیان کو مقرر فر مایا۔ اتفا قا امیر معاویہ ہے اپنے بھائی کے ساتھ شام گئے۔ جب یزید بن ابوسفیان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے امیر معاویہ ہی وارق شی خاری جگر مارک دیا۔ یہ تقر رعہد فاروق میں ہوا۔ حضرت عمر فاروق ہی نے اس تقر رکوجا تزرکھا چنا نچامیر معاویہ ظلافت فاروق میں اور پورے عہد عثان ہی میں اس گورنری کے عہد کے بدی سال تک فائز رہے۔ لیجر عہد علی الرتضلی ہی میں الکی وزری کے عہد خون عثمان کے بدلے کا مطالبہ کیا اور عرض کیا کہ سب سے پہلے ان کے خون عثمان کے بدلے کا مطالبہ کیا اور عرض کیا کہ سب سے پہلے ان کے خون کا بدلہ لیا جائے۔ آخر نوبت یہاں تک پینچی کہ امیر معاویہ نے خون کا بدلہ لیا جائے۔ آخر نوبت یہاں تک پینچی کہ امیر معاویہ نے حضرت علی المرتفلی (ہے) سے بعاوت کے کردی۔ اور شام کے مستقل امیر معاویہ کے حضرت علی المرتفلی (ہے) سے بعاوت کے کردی۔ اور شام کے مستقل امیر معاویہ کے مشرت علی المرتفلی (ہے) سے بعاوت کے کردی۔ اور شام کے مستقل امیر حضرت علی المرتفلی (ہے) سے بعاوت کے کردی۔ اور شام کے مستقل امیر معاویہ کے مشرت علی المرتفلی (ہے) سے بعاوت کے کردی۔ اور شام کے مستقل امیر معاویہ کے دونے میں اللہ کیا جائے۔ آخر نوبت یہاں تک مینچی کہ امیر معاویہ کے دون کا بدلہ لیا جائے۔ آخر نوبت یہاں تک مینچی کہ امیر معاویہ کے دون کا بدلہ لیا جائے۔ آخر نوبت یہاں تک مینچی کہ امیر معاویہ کے دون کا بدلہ لیا جائے۔ آخر نوبت یہاں تک کی دون کا بدلہ لیا جائے۔ آخر نوبت یہاں تک کون کی دون کا بدلہ کیا تھوں کے دون کا بدلہ کیا دون کے مستقل امیر

ا مولانا مودودی نقل کرتے ہیں: '' حضرت معاویہ ہے۔ یہ ناعمر فاروق کے زمانے ہیں صرف دشق کی ولایت پر تھے حضرت عثمان نے ان کی گورزی ہیں دشق ، حمص ، فلسطین اُردن اور لبتان کالپوراعلاقہ جمع کردیا''۔ (خلافت وملوکیت ص ۱۰۸۰۱)

عيكم مفتى احديار خان رحمة الشرعليد دوسر عمقام يرفر مات ين:

''باغی مسلمانوں کی وہ جماعت ہے جو خلیفہ برحق کے مقابل آجائے کسی غلاقہنی کی بنا پر نہ کہ نفسانی وجہ ہے۔ اس کو فاسق و فاجر نہیں کہہ سکتے کہ قرآن نے انہیں مومن فرمایا۔ ویکھئے الجرات۔ ۹''۔ (امیر معاویہ ﷺ پرایک نظرص ۲۰)

"بال اب اردومیں باغی کالفظ باد بی کے معنی میں آتا ہے۔ لہذا حضرت امیر معاویہ یاان کی جماعت یا کی صحابی پر بیلفظ نه بولا جائے کیونکہ ہماری اصطلاح میں باغی غدار اور ملک وقوم کے دشن کو کہا جاتا ہے۔ اصطلاح بدل جانے سے حکم بدل جاتا ہے"۔ (امیر معاویہ پھی پرایک نظر ص اس) (بقیدا گلے صفحہ پر) بن گئے۔ پھرامام حسن شے نے چھ ماہ خلافت فر ماکر امیر معاویہ شے کے حق میں خلافت سے دستبرداری فر مائی اور امیر معاویہ شاتمام مملکت اسلامیہ کے امیر ہوگئے۔غرضیکہ آپ عہدِ فاروقی وعثانی میں بیس سال تک حاکم رہے اور بعد میں بیس (۲۰) سال تک امیر'کل چالیس سال حکومت کی .....

امیرمعاوید گینهایت دیانتداریخی، سیاستدان، قابل محمران و جیهد صحابی سے ۔ آپ نے عہد فاروقی وعثانی میں نہایت قابلیت سے مخمرانی کی ۔ آپ کی حکومت میں نہایت آسانی سے مالیہ وصول ہوجا تا تھا جومدینہ منورہ پہنچا دیاجا تا تھا۔ عمر فاروق وعثان غی رضی اللہ عنہما آپ سے نہایت خوش رہے۔ عمر فاروق (ﷺ) نہایت مختاط اور حکام پر سخت گر سے اور ذراسے قصور پر حکام کومعز ول فرماد ہے تھے ۔ معمولی کی گرفت پر خالد بین ولید کے جیسے جرنیل کومعز ول فرمادیا۔ عمراس کے باوجود امیر معاویہ کو برقر اررکھا جس سے معلوم ہوا کہ آپ سے اتنی دراز مُدت بین کوئی لغزش سرز دنہ ہوئی '۔ (ایر معاویہ کوئی لغزش سرز دنہ ہوئی '۔ (ایر معاویہ گرائی نظر ص ۱۳۲۳) مفسر قرآن مولانا محمد نبی بخش طوائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

(سابقه بقية) تهذيب العقا كد شرح عقا كد سفى كي تصريح ملاحظه مو:

<sup>&#</sup>x27;'جب خلافت نبوی کا زمانہ گزر چکا اور حکومت وسلطنت کا دور شروع ہوا تو حضرت امام صن اللہ عند معاویہ اسلام کا پہلا سلطان مان کے معاویہ سے سلح کر لی اس لئے انہیں اہلیقت و جماعت نے اسلام کا پہلا سلطان مان ہے ۔۔۔۔۔ بیٹ حضرت امام صن کی مقبول تی حضرت کے نے جوان کی نسبت فر مایا تھا۔ لَمَعَلَّ اللّٰهُ اَنْ یَنْصُلِحَ بِهِ بَیْنَ فِعَتَیْنِ عَظِیْمَتیْنِ مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ رواہ البخاری (اُمید ہے کہ اللّٰسُ کے اللّٰهُ اَنْ یَنْصُلِحَ بِهِ بَیْنَ فِعَتَیْنِ عَظِیْمَتیْنِ مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ رواہ البخاری (اُمید ہے کہ اللّٰمُ کُلُود کے اللّٰمُ اَنْ یَصُلِح بِهِ بَیْنَ فِعَیْنَ المِلْسِدَ کُرِد کِ بِہال کُلُول کی دو بڑی جماعتوں میں ) محققین اہلیقت کے نزد یک بہال صلح سے یہی سلح مراد ہے ہیں جن لوگوں کے نزد یک بغاوت کا اطلاق معاویہ کے برقما۔ اس صلح سے یہی سلح مراد ہے ہیں جن لوگوں کے نزد یک بغاوت کا اطلاق معاویہ کے برقما۔ اس صلح سے بھی ندر ہا''۔ (تہذیب العقائد شرح عقائد نفی ص ۹۵۔ ۹۵)

"تاریخ کی معتبر کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا دورامارت اسلام کا بہترین دورتھا۔ جب حضرت امیر معاویہ کے امارت سنجالی تو حضرت امام حسن کا امیر المؤمنین تھے۔ تمام بنی ہائم صحابہ کرام نے بلاا کراہ برضا ورغبت حضرت امام حسن کی بیعت کی ۔ گر جب حضرت حسن کے نے حضرت امیر معاویہ کے ۔ گر جب حضرت حسن کے خضرت امیر معاویہ کے توان تمام حضرات نے امام حسن کے فیصلے کی تائید کی اور حضرت امیر معاویہ معاویہ کے حق میں اعتاد کا اظہار کیا۔ کعب احبار نے لکھا ہے کہ سارے ملمان حکمرانوں کا تجزیہ کرتے ہیں تو ہمیں حضرت امیر معاویہ میں حضرت امیر معاویہ حسن صاحب تد ہیر وبھیرت کہیں نظر نہیں آتا۔ آپ ہیں برس تک امیر دے۔ سارے ملک میں امن وامان تھا"۔

(النارالحاميلن ذم المعاويص٥٠١-٢٠١)

"دعفرت امير معاويد كافلانت كوبهم امارت اسلامية قرار وية بين اور بيخلافت راشده مصل ايك صالح امارت به .....آپ نے دورامارت ميں عدل وانصاف، نظم ونت ، فتوحات اور مهمات كا ايك سلمله شروع كيا جو سنهرى حروف سے لكھا جانے والا ہے ..... انہوں نے زر برستى اور دنیا دارى كيلئے اقد ارنہیں سنجالا تھا بلكہ سلطنت عثاني كى وسعت اور بنیا دول كومضبوط كرنا تھا۔ انہوں نے مسلمانوں كو يجا كيا اور سلطنت كے معاملات كو درست كيا \_حضرت عثان فى الله كزمانه كيا اور سلطنت كے معاملات كو درست كيا \_حضرت عثان فى الله كا مان حوالت ميں حضور الله كا درسر كشوں كوتا بح فرمان خلافت بنایا۔ وہ ہم حالت ميں حضور الله كوران كے تابع رہے۔ اگر چدوہ امير تھے۔ ملوك ميں سے تھ مگر خلافت راشدہ كتابع رہے۔ اگر چدوہ امير تھے۔ ملوك ميں سے تھ مگر خلافت راشدہ كتابع رہے۔ اگر چدوہ امير تھے۔ ملوك ميں سے تھ مگر خلافت راشدہ كتابع رہے۔ اگر چدوہ امير تھے۔ ملوك ميں سے تھ مگر خلافت راشدہ كتابع رہے۔ ۔

(النارالحاميلن ذم المعاويص١٠١٦)

قطب الاقطاب حضورغوث الثقلين سيدنا غوث اعظم حفرت شيخ عبدالقادر جيلاني الشيد فرمات بين:

" حضرت علی کرم الله وجہہ کے وصال اور حضرت امام حن الله عنهما کیلئے خلافت سے دستبر دار ہونے کے بعد حضرت امیر معاویہ بن ابوسفیان رضی الله عنهما کیلئے خلافت شیح خابت ہے۔ حضرت امام حسن کے مصلحت عامہ کے تحت کہ مسلمانوں کوخون ریزی سے بچایا جائے خلافت حضرت امیر معاویہ کے مسلمانوں کوخون ریزی سے بچایا جائے خلافت کرای بھی آپ کے پیش نظر تھا۔ آپ نے حضرت امام حسن کے در لیع دو بارے میں فرمایا: "میر ایہ بیٹا مردار ہے الله تعالی اس کے ذریعے دو برے گروہوں میں معاویہ بیٹا مردار ہے الله تعالی اس کے ذریعے دو بنا پر حضرت امیر معاویہ کی کامارت واجب ہوگئی۔ اس سال کو" عام بنا پر حضرت امیر معاویہ کی کامارت واجب ہوگئی۔ اس سال کو" عام الجماعة " (جماعت کا سال) کہا جاتا ہے۔ کیونکہ مسلمانوں کی جماعت سے اختلاف ختم ہوا اور تمام نے حضرت امیر معاویہ کی اور سے اختلاف ختم ہوا اور تمام نے حضرت امیر معاویہ کی اور اس لئے بھی کہ وہاں خلافت کا کوئی تیسر امدی نہ تھا"۔

(فنیة الطالبین اردوس ۲۹۷۱ کاری کی کی جو المسنّت کے نزدیک قرآن کریم امام المحد ثین حضرت امام بخاری کی کی جو المسنّت کے نزدیک قرآن کریم کے بعدروئے زمین پرسب سے زیادہ سی کتاب ہے میں روایت کردہ ایک حدیث میں بھی حضرت امیر معاویہ کی امیر المؤمنین 'فرمایا گیا ہے۔ ملاحظہ ہو:
قید کو لائین عبّا س هلُ لک فی امیر المومنین مُعاوِیة فَانَّهُ اَوْ تَوَ اللّا بِوَاحِدَةٍ قَالٌ اَصَابَ اِنَّهُ فَقِیدٌ۔ ( سی بخاری جاس اس می ایک امیر المومنین ترجمہ: حضرت ابن عباس کے سے بوچھا گیا آپ کی امیر المومنین معاویہ کے بارے میں کیا رائے ہے جبکہ وہ وترکی ایک ہی رکعت معاویہ کے بارے میں کیا رائے ہے جبکہ وہ وترکی ایک ہی رکعت

پڑھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: بےشک وہ فقیہہ ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو نہ صرف حضرات صحابہ و تابعین رضی اللہ عنہم نے بطورامیرالمؤمنین تسلیم کیا۔ بلکہ محدثین امت،علائے ملت حتی کہ جمیع اہلسنّت نے آپ کوامیرالمؤمنین تسلیم کیا ہے اور یہ آپ کی فضیلت ومنقبت ہی نہیں کا میاب حکمرانی کی بہت بڑی سند بھی ہے۔

محدث جلیل امام ابن جرکی رحمة الله علیه کی توضیحات سے اس عنوان کا آغاز ہوا تھااب انہیں کے بیانات پر اختیام بھی ہوتا ہے۔ آپ نقل فرماتے ہیں۔ "حضرت عمر شے نے ان کی تعریف کی اور ان کو دشق کا عامل بنایا تھا چنانچہ یہ حضرت عمر ہے کی خلافت بھر وہاں کے عامل رہے اس طرح حضرت عثمان ہے کے عہد میں بھی یہ وہاں کے عامل رہے اس

(سيدنااميرمعاويه الماردورجمة تطبيرالجنان ص٩٦)

"اور حضرت معاویہ اللہ عنمانے یہی شرف کافی ہے کہ انہیں حضرت عمان رضی اللہ عنمانے عامل مقرر کیاہے"۔

(الصواعت الحرقة اردوس ۲۲۷)

''اور جن لوگوں نے حضرت معاویہ کو بادشاہ کہا ہے وہ انہیں ان اجتہادات کی وجہ سے کہتے ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا ہے۔ جوان کی ولایت کوخلافت سے موسوم کرتے ہیں۔ وہ حضرت حسن کی دستبرداری اورار باب حل وعقد کے اتفاق کی وجہ سے انہیں خلیفہ برحق اور ایسامُطاع کہتے ہیں جس کی اسی طرح اطاعت کی جانی چاہیے جیسے کہ ان سے پہلے خلفائے راشدین کی کی جاتی تھی' ۔ (الصواعق الحر قداردوس ۲۲۵،۷۲۵) خلفائے راشدین کی کی جاتی تھی کی خلافت کے تجے ہونے پراور اسی طرح عمر بن عبدالعزیز کی خلافت کی صحت پراور نیز بعدامام حسن کے حصر بن عبدالعزیز کی خلافت کی صحت پراور نیز بعدامام حسن کے حصر بن عبدالعزیز کی خلافت کی صحت پراور نیز بعدامام حسن کے حصر بن عبدالعزیز کی خلافت کی صحت پراور نیز بعدامام حسن کے حصر بن عبدالعزیز کی خلافت کی صحت پراور نیز بعدامام حسن کے حصر بن عبدالعزیز کی خلافت کی صحت پراور نیز بعدامام حسن کے حصر بن عبدالعزیز کی خلافت کی صحت پراور نیز بعدامام حسن کے حصر بن عبدالعزیز کی خلافت کی صحت پراور نیز بعدامام حسن کے حصر بن عبدالعزیز کی خلافت کی صحت پراور نیز بعدامام حسن کے حصر بن عبدالعزیز کی خلافت کی صحت پراور نیز بعدامام حسن کی حصر بن عبدالعزیز کی خلافت کی صحت براور نیز بعدامام حسن کی حصر بن عبدالعزیز کی خلافت کی صحت براور نیز بعدامام حسن کی حصر بن عبدالعزیز کی خلافت کی صحت براور نیز بعدامام حسن کی حصر بن عبدالعزیز کی خلافت کی صحت براور نیز بعدامام حسن کی حصر بن عبدالعزیز کی خلافت کی صحت براور نیز بی خلافت کی صحت براور نیز بیالعزیز کی خلافت کی صحت براور نیز بیالیا کی سائل کی سائل کے خلافت کی صحت براور نیز بیالیا کی سائل کی صحت براور نیز بیالیا کی صحت براور نیز بیالیا کی سائل کی سائل

ترک خلافت کے حفرت معاویہ کی صحب خلافت پراجماع ہے'۔ (سیدنامیرمعاویہ ظاردور جم تطیر البنان م ۵۵ ـ ۵۵)

اورتوارخ اسلام اس امر پرگواہ ہیں کہ حضرت امیر معاویہ ہیں کے زمانہ مبارک میں مسلمانوں کی طاقت میں خوب اضافہ ہوا۔ حضرت عثان ذوالنورین کے خامانہ سے خانہ جنگی کے باعث جہاد اور فقو حات کا رُکا ہوا سلسلہ بحری ہیڑوں کی مدد سے پوری قوت کے ساتھ دوبارہ جاری کردیا گیا۔ اور بڑا ہی وسیع علاقہ جوگئ مما لک پر مشتمل تھا، مسلمانوں کے زیر تکیس آگیا۔ تمام اہل اسلام آپ کے جھنڈے تلے جح ہوئے اور چاروں جانب اسلام کا پر چم لہرانے لگ گیا۔ الجمد لللہ۔

شرف صحابيت

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما نے فر مایا: ''ان سے پچھ نہ کہنا'' کیونکہ وہ رسول اللہ ﷺ کے صحابی ہیں اور کسی صحابی پر اعتراض روانہیں۔اس سے ایک تو آپ کا صحابیت ثابت ہوگئی دوسرے یہ کہ حضور نبی اگرم ﷺ کی صحبت کا شرف حاصل ہونا آئی بوئی نضیات ہے کہ کوئی اور فضیات اس کے برابرنہیں ہوسکتی اور تیسرے یہ کہ حضرت

ائن عباس رضی اللہ عنہما کے نزد یک سیدنا امیر معاویہ اللہ پر اعتراض کرنا جائز نہیں اور چوتھ یہ کہام وقف ہے علامہ احمد چوتھ یہ کہام وقف ہے علامہ احمد ابن جحر کلی رحمہ اللہ علیہ اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں۔

''حضرت ابن عباس نے جوبیر کہا کہ معاویہ نے رسول خدا اللہ کی صحبت اٹھائی ہے اس سے مقصود عکر مہ کو تنبیبہ کرنا تھ جو حضرت معاویہ بھی پر ایک رکعت پڑھنے کے باعث معترض تھے۔ مطلب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا کا بیتھا کہ معاویہ بھے نے بی بھی کی صحبت اٹھائی ہے اور آپ بھی کی نظر کیمیا اثر کے فیض سے وہ علمائے فقہا میں سے ہیں پس وہ جو چھر تے ہیں اس کے متعلق خدا کے علم سے بنسبت معترضین کے دوجو چھر کے ہیں اس کے متعلق خدا کے علم سے بنسبت معترضین کے زیادہ واقف ہیں'۔ (سیدنا امیر معاویہ بھاردور جر تظہیر الجنان سے ۲۸)

امام ربانی قیوم زمانی حضرت مجددالف تانی کی فرماتے ہیں۔

دصحبت کی نضیات سب فضائل و کمالات سے فائق اور بلند

ہاں بنا پر حضرت اولیں قرنی جو خیر التا بعین ہیں حضور علیہ الصلوة

والسلام کے صحابی کے ادنی مرتبہ تک بھی نہیں پہنچ سکے لہذا صحبت کی

مضیات کا کوئی شے بھی مقابلہ نہیں کرسکتی کیونکہ ان صحابہ کا ایمان صحبت اور

زول وحی کی برکت سے شہودی ہو چکا ہے اور ایمان کا بیمر شبہ صحابہ کرام

کے بعد کسی کونصیب نہیں '۔ (کتوبات امام ربانی دفتر اول کھتوب نبر ۵۹)

عالم قرآن اور ہادی ومہدی تھے

جن لوگوں نے اللہ کے رسول ﷺ کا کلمہ پڑھا ہے جودل سے حضور پر ایمان رکھتے ہیں اور حضور ﷺ کواللہ کامحبوب اور آپ کی دعاؤں کو بارگا و خداوندی میں مقبول مانتے ہیں وہ غور سے ملاحظہ فرمائیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوٰ ق والتسلیم نے حضرت امير معاويد هي كن مين ايك موقع پريون دعافر مائى: "اللَّهُمَّ عَلِمْهُ الْكِتْبَ وَالْحِسَابَ وَمَكِّنْ لَهُ فِي الْبَكَادِ وَقِهُ سُوْءُ الْعَذَابَ وَفِيْ رَوَايَةِ اللَّهُمَّ عَلِّمْ مُعَاوِيَةَ الْكِتَابَ وَالْحِسَابَ".

(تظهيرالجان ١٢)

ترجمہ: آےاللہ! معاویہ کو کتاب وحباب کی تعلیم عطافر مااوراسے شہروں کی حکومت عطا کراور بُر ہے عذاب سے بچا۔اورا یک روایت میں ہے کہ اےاللہ! معاویہ کو کتاب وحساب کاعلم عطافر ما۔

(مند احد جم ص ۱۲۲ افت اللمعات جم ص ۷۳۵ مدارج المنوت اردو دوم ص ۹۳۲ الصواعق الحر قداردوص ۷۲۲)

مترجمہ:اےاللہ!معاویہ کو کتاب وحساب کاعلم عطافر مااوراسے عذاب سے بچا۔

حضرت شيخ عبدالعزيز پر ماروي رحمة الله عليه فرماتے ہيں:

''اس حدیث کوامام احمہ نے اپنی مند میں حضرت عرباض بن ساریہ سے روایت کیا ہے۔ منداحمہ بہت بڑی اعتاد والی کتاب ہے حافظ تقہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ منداحمہ کی جملہ مرویات ''مقبول'' ہیں اور جو''ضعف'' ہیں وہ بھی''حسن'' کے قریب ہیں۔ نیز امام سیوطی فرماتے ہیں کہ امام احمہ کا قول ہے اگر مسلمان کسی مسئلہ میں اختلاف کریں تو انہیں چاہیے کہ وہ میری مُسند کی طرف رجوع کریں اگر اس میں پائیں تو وہ ''حسن' ہے ورنہ ججت نہیں اور بعض نے تو مُسند احمد کی تمام روایات کو صحیح پر اطلاق کیا ہے۔ نیز ابن جوزی نے جو مندکی

بعض روایات کو وضعی کہا ہے وہ اس کی اپنی نطأ ہے کیونکہ تعصب اور افراط جوزی کی سرشت ہے۔ شخ الاسلام ابن ججرعسقلانی فرماتے ہیں کہ منداحد میں کوئی موضوع حدیث نہیں ہے اور سے کتاب سنن اربعہ سے احسن ہے'۔

(معترضین اور حفرت امیر معاویدرضی الله عندار دوتر جمدالناهیه عن طعن امیر معاویی ۳۱۳) الله کے پیارے محبوب طالب ومطلوب جناب رسول الله ﷺ نے ایک مرتبہ یوں دعافر مائی:

ٱللَّهُمَّ اجْعَلْهُ هَادِيًّا مَّهُدِيًّا وَّاهْدِيهِ

(مكلوة باب جامع الناقب، تذى ابواب المناقب مناقب معاوية بن الجاسفيان رض الشعنها) ترجمه: اللى انهيس مدايت وين والامدايت يافته بنا اور ان سه مدايت ويد

شخ عبدالعزیزئر ہاروی رحمۃ الله علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں:

"ترفری نے اس روایت کو حسن کہا ہے۔ امام ترفدی کی کتاب

"دسنن ترفدی" جلیل القدر کتاب ہے حتی کہ شخ الاسلام ہروی علیہ الرحمۃ
فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ کتاب صحیحین "بخاری و سلم" نے زیادہ
نفع مندہے اس لئے کہ اس میں جس طرح ندا ہب اور موجودہ استدلال
کا ذکر ہے وہ صحیحین میں نہیں ہے۔ نیز حاکم اور خطیب نے ترفدی کی
جملہ روایات کو مطلقاً صحیح کہا ہے۔ امام ترفدی خود کہتے ہیں۔ میں نے اس
کتاب کو علائے جاز، عراق اور خراسان کی خدمت میں پیش کیا ہے اور
جس شخص کے گھر میں یہ کتاب ہوگی گویا کہ وہاں خود نبی کریم علیہ الصلاق والسلام کلام فرمارہے ہیں"۔

(معترضين اورحفرت امير معاوييرضي الله عندار دوتر جمد الناهية عن طعن امير معاويه ساس)

حضرت امام ابن جر مكى رحمة الله علية فرمات بين:

''حضرت معاویہ ﷺ کے فضائل میں ایک بڑی روشن حدیث یمی ہے کہ جس کو تر ذری نے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ بیر حدیث "حن" ہے کہ رسول خدا ﷺ نے حضرت معاویہ ﷺ کیلئے وعا ما گلی کہ: ''یااللہ!ان کو ہدایت کرنے والا اور ہدایت یا فتہ بنادئ' \_پس صاوق و مصدوق کی اس د عایرغور کرواوراس بات کو بھی سمجھو کہ آنخفرت ﷺ کی وہ دعائیں جوآپ نے اپنی امت خصوصاً اپنے صحابہ رضی الله عنہم کیلئے ما تکی ہیں "مقبول" ہیں تو تم کو یقین ہوجائے گا کہ بید دعا بھی جوآپ نے حضرت معاویہ ﷺ کیلئے ما تکی مقبول ہوئی اوراللہ نے ان کوہدایت کرنے والا اور مِذابيت يا فتة بناديا اور جوشخص ان دونول صفتوں كا جامع ہواس كى نسبت كيونكروه باتين خيال كي جاسكتي بين جو باطل يرست "معاند" بلتے بين معاذ الله، رسول خدا ﷺ اليي جامع دعا جوتمام مراتب دنياو آخرت كو شامل ہواور تمام نقائص سے پاک کرنے والی ہوا ہے ہی شخص کیلئے کریں کے جس کوآپ نے بھولیا ہوگا کہ وہ اس کا اہل اور مستحق ہے"۔

(سيدنااميرمعاويه ظاردوتر جمة طهيرالجنان ص٢٤\_٢٨)

ای طرح دوسرے مقام پرفرماتے ہیں:

''اورحدیث پاک میں حضرت نبی کریم ﷺ نے جو دعا فرمائی ہے اس پرغور کیجے کہ اے اللہ! معاویہ کو ہادی اور مہدی بنادے اور آپ سے جس سے حضرت معاویہ کی فضیلت سے جانتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے جس سے حضرت معاویہ کی فضیلت کے بارے میں گجت پکڑی جاسکتی ہے۔ اور ان لڑائیوں کی وجہ سے آپ پرکوئی حرف نہیں آ سکتا۔ کیونکہ وہ اجتہاد پر ہنی تھیں اور ان کا انہیں ایک بار اجر طے گا۔ اس لئے کہ جب مجتہ غلطی کرے تو اس کی وجہ سے اسے کوئی

ملامت و مذمّت لاحق نہیں ہوسکتی کیونکہ وہ معذور ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے كراس كيلي اجرركها كيابي " (الصواعق الحرقة اردوس ٢٢٣) شارح مشكوة صاحب مراة حضرت مفتى احمه يارخان رحمة الله علي فرماتي بين: ''اس دعامیں امیر معاویہ کو گویا تین دعا ئیں دی کئیں۔آپ لوگوں کو ہدایت دیں'خودبھی ہدایت پر ہیں' آپ مکمل وکامل ہدایت پر رہیں۔بدایت عامدتو تمام صحابہ کرام کوحاصل ہے۔ یہاں ہدایت سے مراد کوئی خاص ہدایت ہے۔ حکومت، ملک رانی، فقہ وغیرہ کی ہدایت

(مراة شرح مشكوة ج ١٩٥١)

ايك دفعهام المؤمنين حضرت ام حبيبه رضي الله عنهاكي درخواست يرحضوراكرم ﷺ نے حضرت امیر معاویہ کیلئے بیردعا فرمائی۔حافظ ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ سے منقول ب\_ملاحظه مو:

اللَّهُمَّ اهْدِهِ بِالْهُلاي وَجَيِّبُهُ الرَّدِّيَّ وَاغْفِرْلَةً فِي الْاخِرَةِ وَالْأُولِي.

ترجمہ: اےمولا کریم! معاویہ کو ہدایت پر قائم رکھنا اور اسے بری عادات

ہے محفوظ رکھنا اور اس کی دنیا و آخرت میں بخشش فر مانا۔ (مناقب سيدنا امير معاويه ظيين ٨٣\_٨٢ بحواله البداميدوالنصابين ٨٥٠)

اوراس میں شک نہیں کہ حضورا کرم ﷺ کی ہر دعا مقبول ہوتی تھی۔لہذا یہ بھی يقينًا مقبول ہوئی \_حضور سرورِ عالم ﷺ خودتوثیق فرماتے ہیں۔ ابن عسا کر سے منقول

"إِنَّ اللَّهَ أَنْتَمَنَ عَلَى وَحْيِهِ جِبْرِيْلُ وَآنَا مُعَاوِيَّةً فَغُفِرَلِمُعَاوِيَةَ ذُنُوبِهِ وَ وَقَاهُ حِسَابَةٌ وَعَلَّمَهُ كِتَابُهُ وَجَعَلَهُ هَادِيًّا

وهدای به"۔

ترجہ: بے شک اللہ تعالی نے اپنی وہی جھ تک پہنچانے کیلئے جریل کو امین بنایا اور میں نے اللہ کے کلام پر (اس کولکھوا کر قیامت تک کے مسلمانوں تک پہنچانے کیلئے) معاویہ کوامین بنایا پس اللہ تعالی نے وہی اللہ کی امانت کاحق اواکرنے پرمعاویہ کے تمام گناہ بھی معاف فرمادیئے اوراس کی نیکیوں کا اسے پوراپورا تو اب دیا اور اس کواپنی کتاب کاعلم بھی اوراس کی نیکیوں کا اسے پوراپورا تو اب دیا اور اس کواپنی کتاب کاعلم بھی عطافرمادیا اور اس کو ہدایت پر بھی قائم رکھا (رکھی گا) اور یہلوگوں کو بھی ہدایت کا درس دیں گے اورلوگ ان سے ہدایت حاصل بھی کریں گئے۔ ہدایت کا درس دیں گے اورلوگ ان سے ہدایت حاصل بھی کریں گئے۔

اب جن کے دلوں میں ایمان ہے اور جن کے دل نو را بمان سے جگمگارہے ہیں وہ تو ان فضائل کو حق جان کر قبول فر مالیں گے لیکن جن کے دلوں میں کھوٹ ہے۔ ان کا حق کو قبول کرلینا بہت مشکل ہے۔ بیالوگ بغض و حسد کی آگ میں جلتے ہی رہیں گے۔ (استغفر اللہ)

### فقيهه اورجهتدتع

صیح بخاری بی کی روایت ہے حضرت ابن الی ملیکہ کی فرماتے ہیں: قِیْلَ لَا بُنِ عَبَّاسٍ هَلُ لَكَ فِیْ آمِیْرِ الْمُؤْمِنِیْنَ مُعَاوِیّةِ فَاِنَّهُ آوْتَرَ اللَّا بِوَاحِدَةٍ قَالَ اَصَّابَ إِنَّهُ فَقِیْدً

( بخارى جلداة ل ص ۵۳ كتاب المناقب باب ذكر معاويد الله

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا آپ کی امیر المؤمنین معاویہ ﷺکے بارے میں کیا رائے ہے جبکہ وہ وترکی ایک ہی رکعت پڑھتے ہیں آپ نے فرمایا: بےشک وہ فقیہہ ہیں۔ حضرت علامہ مفتی شریف الحق امجدی مذکورہ حدیث اور اس کے ساتھ والی اس طرح کی دوسری حدیث بخاری کے تحت نز ہت القاری شرح بخاری میں فرماتے ہیں :

'' حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے فرمانے کا مطلب ہیہ ہے کہ حضرت معاویہ حوالی اور مجہد ہیں انہوں نے اپنے اجتہاد سے یہی سمجھا کہ وقر کی ایک ہی رکعت ہے۔ اس لئے ان پر کوئی مواخذہ نہیں۔ انہوں نے جو کھے کیاوہ کسی دلیل کی بنا پر کیا ہے جو ان کے پاس ہوگی مجہد پر کسی کی تقلید واجب نہیں بلکہ اسے کسی کی تقلید کرنا حرام ہے۔ اسے اپنے اجتہاد ہی پر عمل کرنا واجب ہے۔ اس لئے ان پر ایک رکعت و تر پڑھنے پر طعن درست نہیں۔

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ فروعی مسائل میں اگر دلیل کی بنا پراختلاف رائے ہوجائے توایک دوسرے پرطعن جائز نہیں بلکہ بیاعتقاد رکھنا واجب ہے کہ وہ مستحق ثواب ہے جس کی تائید خود دوسری حدیث سے ہوتی ہے کہ خطأ کے باوجود ثواب کامستحق ہے .....

ان حدیثوں سے حضرت معاویہ کی دوفضیلتیں ثابت ہوئیں ایک تو یہ کہ وہ صحابی تھے اور یہ اعلیٰ درجہ کی فضیلت ہے۔ دوسر سے کہ وہ فقیمہ تھے یہ بھی اعلیٰ درجہ کی فضیلت ہے''۔

(نزبت القارى شرح سيح بخارى جهم ١٣٣٥)

(رہت العاری سرائی بحاری میں العظم کے بعد میں ہوری میں العظم کرنے کے بعد میں: فرماتے ہیں:

"خطرت ابن عباس رضی الله عنها کا شار نضلاء صحابه میں ہوتا تھا۔ آپ کے علم کی وسعت کے پیشِ نظر آپ کو بحر العلوم ،حبر الامت اور ترجمان القرآن کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ حضور اکرم ﷺ نے ان کیلئے علم و حکمت اور تفییر قرآن بالتاویل کی دعا فر مائی تھی جو کہ قبول ہوئی۔آپ کا غار حضرت علی ﷺ کے خواص میں تھا۔آپ دشمہ نوعلی کے شدید تکیر تھے۔ حضرت علی ﷺ نے آپ کو خوارج حروریہ کے پاس مناظرے کیلئے بھیجا تھا۔آپ نے مناظرہ کیا اور خارجیوں کو لاجواب کردیا (اب مقام غور ہے کہ) جب حضرت ابن عباس رضی الندعنها جیسے ذی علم مخص حضرت امیر معاویہ ﷺ کے اجتہاد کی گوائی دیں اور اپنے غلام کوان پر نکیر کرنے ہے منع فرما ئیں اور دلیل بیدیں کہوہ صحافی رسول ہیں تو اس سے حضرت معاویہ ﷺ کے تو فتی وعلو کا بتا چل جات ہے۔ ﷺ الاسلام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حمر امت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا کی طرف سے حضرت امیر معاویہ ﷺ کے علم وفضل عباس رضی اللہ عنہا کی طرف سے حضرت امیر معاویہ ﷺ کے علم وفضل کیلئے یہی سب سے بڑی شہادت ہے'۔

(معترض اور حضرت امیر معاویه پیشار دوتر جمدالناهید تن امیر معا بیل ۳۳) حضرت امام بیمیتی رقم طراز بین که:

''سیدنا عبدالله بن عباس رضی الله عنها کی مجلس میں ایک وفعہ ایک وترکی بحث چل پڑی۔ بحث میں سیدنا معاویہ کی اوکر بھی آیا۔ جناب معاویہ کی کانام س کر حضرت عبدالله بن عباس کے فرمایا: ''کیس اَحدٍ مِّنَّا اَعْلَمُ مِنْ مُعَاوِیَةِ۔ لِعِنی ہم میں معاویہ کے سے زیادہ

حضرت مفتی احمد یارخان نعیمی قدس سره فرماتے ہیں:

كوئى عالم بين" \_ (سُنن كبري جسم ٢٦)

''عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما علوم کے دریا، حبر الامت ' تر جمان القرآن اور حضرت علی ﷺ کے خاص اصحاب میں سے ہیں۔ انہیں کو حضرت علی ﷺ نے خوارج سے مناظرہ کیلئے بھیجاتھا۔ جب ایسے جلیل القدر صحابی رسول امیر معاویہ کو مجتهداور فقیہہ فرمارہے ہیں تو اب ا تکارکی کیا گنجائش ہے'۔ (امر معاویہ دیا پیانظر ۲۵) صاحبِ بہارشر بعت مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں:

"امیر معاویہ کے جہد تھے۔ ان کا مجہد ہونا حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہانے حدیث بخاری میں بیان فر مایا ہے مجہد سے صواب و خطا دونوں صادر ہوتے ہیں۔خطاد وقتم ہے۔خطائے عنادی سے مجہد کی شان نہیں اور خطائے اجتہادی 'یہ مجہد سے ہوجاتی ہے اور اس میں اس پرعنداللہ اصلاً مواخذ ہیں'۔

(بهارشر بعت اوّل ۵۸\_۵۹)

اور حدیث وفقہ کے امام سیدنا امام مالک ﷺ نے ایک روایت اس طرح نقل کی ۔

"عَنْ يَحْيلى بنْ سَعِيْد آنَّه سَمِعَ سَعِيْد بْنَ الْمُسَيَّبِ قَطَى عُمَرُ بُنُ الْمُسَيَّبِ قَطَى عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ فِي الْآضُواسِ بَعِيْرِ بَعِيْرِ وَقَطَى مُعَاوِيَة بُنُ ابِي سُفْيَانَ فِي الْآضُواسِ بِحَمْسَةِ آبْعِرَةٍ خَمْسَةِ آبْعِرَةٍ خَمْسَةِ آبْعِرَةٍ عَمْسَةِ آبْعِرَةٍ عَمْرَ بُنِ قَالَ سَعِيْدُ بُنُ الْمُسَيَّبِ فَاللِّيَةُ تَنْقُصُ فِي قَضَآءِ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ وَتَزِيْدُ فِي قَضَاءِ مَعَاوِيَةً فَلُو كُنْتُ آنَا لَجَعَلْتُ فِي الْآضُواسِ بَعِيْرَيْنِ بَعِيْرَيْنِ فَتِلْكَ الدِّيَةُ سَوَآء" وَكُلُّ الْآضُواسِ بَعِيْرَيْنِ بَعِيْرَيْنِ فَتِلْكَ الدِّيَةُ سَوَآء" وَكُلُّ مُحْتَهد" مَا جُور "

'' یجی گی بن سعید نے سعید بن مستب کوفر ماتے ہوئے سنا کہ حضرت عمر نے داڑھوں میں ایک ایک اونٹ کا فیصلہ کمیا اور حضرت معاویہ بن ابوسفیان نے داڑھوں میں پانچ پانچ اونٹوں کا فیصلہ کیا۔

سعید بن میتب نے فرمایا کہ حضرت عمر اللہ کے فیصلے میں دیت گئ گئ اور حضرت معاویہ اللہ کے فیصلے میں بڑھ گئ اگر میں ہوتا تو داڑھوں میں ، ودواونٹ دلاتا کہ دیت برابر ہوجاتی اور اجر ہرمجہ تدکوماتا ہے'۔ (موطانام مالک کتاب العقول)

یعن حفرت عمر فاروق حفرت امیر معایداور سعید بن میتب رسب ہی جہتد بیں اور حدیث پاک کے جملہ "و کُلُّ مُجْتَهِدٌ مَاجُورٌ اوراجر ہر جُہرکوملتا ہے" سے مرادیہ ہے کہ یہ سب مجہدین اجر کے مستق بیں۔

اب حضرت امام احمد بن جمر كلى رحمة الله عليه كي تضريح ملا خط فرمايي كلصة بين حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے ان (امیر معاویہ ﷺ) کی تحريف كي اور ابن عباس رضي الله عنها اجل ابلييت اور تا بعين على مرتضى (ﷺ) سے ہیں سی بخاری میں عکرمہ سے مروی ہے۔وہ کہتے تھے کہ میں نے حفرت ابن عباس سے کہا کہ معاوید ایک ہی رکعت وزیر سے ہیں۔ حضرت ابن عباس نے کہاوہ فقیہہ ہیں اور ایک روایت میں ہے بیرکہا کہوہ نی ایک بہت بوی منقبت ہے كيونكه فقيهه مونا ايك بهت برامرتبه باى وجه سے آنخضرت الله نے حضرت ابن عباس کیلئے وعاما نگی تھی کہ یا اللہ ان کو دین میں فقیہہ بنادے اور ان کو تاویل سکھادے اور نیز آنخضرت ﷺ نے فرمایا ہے جبیا کہ احادیث میں واروہواہے کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کرنا جا ہتا ہے اس کودین میں فقیہہ بنادیتا ہے۔ دوسری فضیلت سے کہ بید وصف جلیل حفرت معاوير كح تل مين حبر الامة أتر جمان القرآن أبن عمر سول خداها اورابن عم علی اور ناصر و مددگار علی لیعن عبدالله بن عباس ﷺ سے صادر ہوا ہے۔اور سی بخاری میں مروی ہے جو بعد کتاب خدا کے تمام کتابوں سے زیادہ کیج ہے۔ پس جب اتنے بڑے درجے کے لوگ حضرت معاویہ کھی فقيهه كهتيم بين اورفقيهه صرف صحابه رضى الله عنهم اورسلف صالحين ميس وبى

شخص ہے جو مجہد مطلق ہواور جس پر واجب ہو کہ اپنے ہی اجتہاد پرعمل کرے اور کسی کی تقلید اس کیلئے جائز نہ ہو۔ تو معلوم ہوگیا کہ حفرت معاویہ جوعلی مرتفعٰی ہے سے لڑے اس میں معذور تھے گوتی حضرت علی ہے ہی کی طرف تھا۔

اورابھی حضرت عمر اللہ کا وہ قول نیمیان ہو چکا جس میں انہوں نے لوگوں کو حضرت معاویہ کے اتباع کی ترغیب دی ہے۔ اس سے بھی صاف ظاہر ہے کہ حضرت معاویہ پہنچہ تدبیں بلکہ اعظم جمہتدین سے بیں اور حضرت علی کے کھی بیقول نیمیان ہو چکا کہ معاویہ ہے مقتول جنت میں جائیں گے۔ اس سے بھی ظاہر ہے کہ معاویہ پہنچہ ہیں اور جب یہ بابت ہو چکا کہ حضرت عمر اور حضرت علی اور حضرت ابن عباس رضوان اللہ علیہم اجمعین تینوں اس بات پر شفق ہیں کہ حضرت معاویہ فقیہہ اور جہتد ہیں تو طعن کرنے والوں کا طعن رفع ہوگیا اور وہ تمام نقائص جو ان کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں باطل ہو گئے۔

ا علامه ابن جمر کلی نے نقل فرمایا: ''حضرت عمر ﷺ نے لوگوں کو ترغیب دی کہ جب فتنہ واقع ہوتو شام چلے جائیں اور حضرت معاویہ ﷺ کے پاس میں ۔ این الی الدنیا نے اپنی سند سے روایت کی ہے حضرت عمر ﷺ نے فرمایا اے لوگو! میرے بعد آپس میں اختلاف نہ کرتا اور اگر ایساتم نے کیا تو مجھلوکہ معاویہ ﷺ میں میں میں ۔ اگرتم خود رائی کرو گے تو کیا حال ہوگا''۔ (سیدنا میر معاویہ ﷺ اددور جمد تطمیر البنان صممم)

لا علامه ابن جحر کلی فریاتے ہیں:'' حضرت علی مرتضٰی کے نان کی تعریف کی فرمایا کہ میر کے لشکر اور معاویہ کے کشکر کے مقتول دونوں جنتی ہیں۔اس کو طبر انی نے بسند سیحے روایت کیا ہے اس کے سب راوی ثقد ہیں صرف بعض میں اختلاف ہے۔ یہ قول حضرت علی کے کا ایسا صرح ہے کہ اس میں کمی تم کی تا ویل نہیں ہو سکتی۔معلوم ہوا کہ حضرت معاویہ کے جہتد تھے اور تمام شرا مَطا اجتہاد کی ان میں جمع تھیں''۔ (سیدنا میر معاویہ کے اروز جمد تطبیر البخان ص ۴۵) حضرت ابن عباس نے جوبہ کہا کہ معاویہ نے رسول خدا اللہ کی صحبت اٹھائی ہے اس سے مقصود عکر مہ کو تنبیبہ کرنا تھا جو حضرت معاویہ پر ایک رکعت پڑھنے کے باعث معترض تھے۔ مطلب حضرت ابن عباس کا بیتھا کہ حضرت معاویہ نے نبی بھی کی صحبت اٹھائی ہے اور آپ کی نظر (کیمیا اثر) کے فیض سے وہ علمائے فقہا میں سے بیں پس وہ جو کی کھرتے بیں اس کے متعلق خدا کے تھم سے بہ نبیت معترضین کے کھر کے بین اس کے متعلق خدا کے تھم سے بہ نبیت معترضین کے زیاوہ واقف ہیں۔

جبتم دونوں صفتوں کے بارے میں جوحفرت معاویہ کے متعلق ''حیجے بخاری'' میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی پین خور کرو گے تو تم کو معلوم ہوجائے گا کہ کی شخص کو حضرت معاویہ کے پین خور کرو گے تو تم کو معلوم ہوجائے گا کہ کی شخص کو حضرت معاویہ کی ان کے ابنا کے اجتہادات کے متعلق اعتراض کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔
کیونکہ جو کام انہوں نے کئے ان کے نزدیک وہی حق تھے اور یہی حال تمام جمہتہ بن امت کا ہے اور جمہتہ پراس کے اجتہاد کے متعلق اعتراض نہیں کیا جاسکتا' سوااس صورت کے کہ اس کا اجتہاد مخالف اجماع کے یا نصح بلی کے ہو، جیسا کہ اصول میں ثابت ہو چکا ہے اور حضرت معاویہ نص جلی کے ہو، جیسا کہ اصول میں ثابت ہو چکا ہے اور حضرت معاویہ نص جلی کے ہو، جیسا کہ اصول میں ثابت ہو چکا ہے اور حضرت معاویہ نص جلی کے ہو، جیسا کہ اصول میں ثابت ہو چکا ہے اور حضرت معاویہ نص جلی ایک ایک ایک کو سکتا تھا ۔ نیز جوان کا اجتہاد تھا اس کی موافقت مجتہدین امت کی ایک ہوسکتا تھا ۔ نیز جوان کا اجتہاد تھا اس کی موافقت مجتہدین امت کی ایک

ا کیم الامت حفزت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ''امیر معاویہ کی مجتبد مخطی معذور ہونا اس وجہ سے کہ وہ بھی شبہ سے متمسک تصاگر چدمیزان شرع میں اس سے وزلن دار ججت موجود تھی پیشہوں تھا جواصحاب جمل کو پیش آیالیکن اس میں اتنااشکال اور بھی بڑھا ہوا تھا کہ امیر معاویہ کے اور اہل شام نے بیعت بھی نہ کی تھی اور جانے تھے کہ خلافت کا پوا ہونا تسلطاوں احکام نافذ ہونے سے ہاور یہ بات ابھی محتق نہیں ہوئی''۔ (از اللہ الخفا اردودوم ص ۵۵۱)

جماعت نے کی جو سحابہ اور تا بعین رضی الله عنهم کی جماعت تھی۔ گویا حضرت معاویہ شے نے کسی نص جلی کی مخالفت نہیں کی تھی در نہ یہ جم غفیران کا تمبع نہ ہوتا۔

حفرت معاویہ کا کا کہ مرتبہ وہ 'نہ یہ نئی گئے کے مبر پر روایت سے بھی معلوم ہوگی کہ ایک مرتبہ وہ 'نہ یہ نئی گئے کے مبر پر خطبہ پڑھنے کھڑے ہوئے اور کہا: اے اہل مدینہ! تمہارے علاء کہاں بیں؟ میں نے رسولِ خدا گئے سے سنا ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ قیامت تک میری امت کا ایک گروہ اہلِ باطل پر غالب رہے گا۔ وہ کچھ بروانہ کریں گے کہ کس نے ان کی مخالفت کی اور کس نے ان کی تائید کی۔ مطلب بیتھا کہ تمہارے علاء کہاں ہیں۔ بلا تمیں میں ان سے اس حدیث کے معنی میں بحث کروں گا۔ ایکی بات اس زمانے میں جواکا برجہتدین امت یعنی صحابہ وتا بعین رضی اللہ عنہم سے جرا ہوا تھا وہی شخص کہ سکتا تھا جو برافقیہ ہو۔ خصوصاً مدینہ منورہ اس زمانے میں علمائے صحابہ و تابعین (رضی اللہ عنہم ) کا مخزن تھا۔ پس مدینے میں ایسا کلمہای کی زبان سے نکل سکتا ہے جو سب سے بردا عالم ہو۔

(سیدنامیر معاویہ اللہ دور جریقطیر البنان ص ۱۹۳۷)

''اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیم کے درمیان جولڑائیاں ہوئیں ان کا اثر صرف دنیا تک محدود رہا۔ آخرت کیلئے ان کا کوئی اثر نہیں رہا کیونکہ وہ مجہد تھے۔ مستحق ثواب تھے، ہاں ثواب کی کمی بیشی کا البتہ ان میں فرق تھا۔ اس لئے کہ جو مجہد اپنے اجتہاد میں حق پر ہوتا ہے مثلِ معزت علی کرم اللہ و جہ اور ان کی پیروی کرنے والوں کے اس کو دوگنا ثواب بلکہ دس گنا ثواب ملتا ہے اور جو مجہدا سے اجتہاد میں خطا پر ہوتا ہے اور جو مجہدا سے اجتہاد میں خطا پر ہوتا ہے اور جو مجہدا سے اجتہاد میں خطا پر ہوتا ہے اور جو مجہدا سے اجتہاد میں خطا پر ہوتا ہے اور جو مجہدا سے اجتہاد میں خطا پر ہوتا ہے اور جو مجہدا سے اجتہاد میں خطا پر ہوتا ہے اور جو مجہدا سے اجتہاد میں خطا پر ہوتا ہے اور جو مجہدا سے اجتہاد میں خطا پر ہوتا ہے اور جو مجہدا سے اجتہاد میں خطا پر ہوتا ہے اور جو مجہدا سے اجتہاد میں خطا پر ہوتا ہے اور جو مجہدا سے اجتہاد میں خطا پر ہوتا ہے اور جو مجہدا سے اجتہاد میں خطا پر ہوتا ہے اور جو مجہدا سے اجتہاد میں خطا پر ہوتا ہے اور جو مجہدا سے اجتہاد میں خطا پر ہوتا ہے اور جو مجہدا سے اجتہاد میں خطا پر ہوتا ہے اور جو میں خطا بیات ہوتھا در میں خطا پر ہوتا ہوتھا ہوتھا کیں خطا بیات ہوتھا در میں خطا ہوتھا ہوتھا کیں خطا ہوتھا ہوتھا کیں خطا ہوتھا ہوتھا

مثلِ حضرت معاویہ وغیرہ رضی الله عنہم کے اس کو صرف ایک ہی ثواب ماتا ہے۔ یہ سب لوگ الله کی خوشنو دی اور اس کی اطاعت میں اپنی اپنی سجھ اور اجتہاد کے موافق کوشاں تھے۔علوم ان کے بہت وسیع تھے۔ یہ علوم انہوں نے نبی ﷺ سے حاصل کئے تھے۔ اس بات کواچھی طرح سبجھ لواگر تم انہوں نے نبی ﷺ سے حاصل کئے تھے۔ اس بات کواچھی طرح سبجھ لواگر تم اپنے دین کوفتنوں برعتوں اور دشمنی ورخ سے بچانا چا ہتے ہو۔ اللہ ہی راہ راست کی ہدایت کرنے والا ہے اور وہی ہمارے لئے کافی ہے وہ کیا اچھا کا رسماز ہے '۔ (سیدنا امیر معاویہ کے اردو ترجمۃ اللہ علیہ کی شرح مسلم ج ۲ ص ۲ کا سے منقول ہے:
سے منقول ہے:

صحابہ کرام میں جوجنگیں ہوئیں ان میں ہرفریق کوکوئی شبہ لاحق تقااور ہر فریق کا اعتقادیہ تھا کہ وہ صحت اور ثواب پر ہے اور تمام صحابه نیک اور عادل ہیں جنگ اور دوسر نے نزاعی معاملات میں ہر فرات کی ایک تاویل تھی اوراس اختلاف کی دجہ سے کوئی صحابی عدالت اور نیکی ے خارج نہیں ہوتا کیونکہ وہ سب جمہد تھے اور ان کا مسائل میں اجتہادی اختلاف تھا۔جس طرح ان کے بعد کے جمہدین کا قصاص اور دیت کے مائل میں اجتہادی اختلاف ہے۔اس کے کی فریق کی تنقیص لازم نہیں آتی۔ان جنگوں کا سبب بیتھا کہ بعض معاملات ان پرمشتبہ ہو گئے تھے۔ اور شدت اشتباہ کی وجہ ہے ان کا اجتہاد مختلف ہو گیا تھا اس لحاظ ے صحابہ کی تین قشمیں ہیں۔(۱) بعض صحابہ پراجتہادے یہ منکشف ہوا كدوه حق پر ہيں اوران كا مخالف باغى باس كئے ان يراينى جماعت كى نصرت اوراینے مخالف سے جنگ کرنا واجب تھا۔ سوانہوں نے ایسا ہی كيا\_ (٢)\_ بعض صحابہ يراجتهاد سے اس كے برعكس ظاہر مواليعنى حق

دوسری جانب ہے اس لئے ان پر اس جماعت کی موافقت کرنا اور باغیوں سے قال کرنا واجب تھا۔ (۳) اس طرح بعض صحابہ پر سے معاملات مشتبہ ہوگئے اور وہ جیران رہے اور کی جانب کو ترجیج نہ دے سکے اس لئے وہ دونوں فریقوں سے الگ رہے۔ اور ان کے تن میں الگ رہنا واجب تھا۔ کیونکہ اس وقت تک کی مسلمان سے جنگ کرنا جائز نہیں ہے جب تک کہ کی دلیل سے بی ظاہر نہ ہوجائے کہ وہ قتل کئے جانے کا مستحق ہے۔ اگر کسی فریق کی ترجیج ان پر ظاہر ہوجاتی تو ان پر اس کی مستحق ہے۔ اگر کسی فریق کی ترجیج ان پر ظاہر ہوجاتی تو ان پر اس کی عمایت میں ان کے خالفین سے قبال کرنا واجب تھا۔ سوتمام صحابر ضی اللہ عنہ معذور ہیں۔ (فکگ لگھ مُ مَعُدُورُونَ دَضِی اللّٰهُ عَنْهُمُ) ای وجہ سے اہل حق اور توابل ذکر لوگوں کا اس پر اجماع ہے کہ تمام صحابہ رضی اللہ عنہ عدالت میں کامل ہیں اور ان کی شہادت اور روایت کو قبول کرنا واجب ہے۔

(علامه غلام رسول سعيدي -شرح صحيح مسلم ج٢ ص١٨٨)

کاتب وجی اورمحرم راز صحاح ستہ میں میچے بخاری کے بعد صحیح مسلم کا نام آتا ہے۔اس کی ایک روایت ملاحظہ ہو:

"عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الْمُسْلِمُوْنَ لَا يَنْظُرُوْنَ إِلَى آبِيُ سُفْيَانَ وَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى آبِي سُفْيَانَ وَلَا يُقَاعِدُونَةَ فَقَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا نَبِيَ اللهِ ثَلَاثَ" أَعْطِيْنَهِنَّ قَالَ نَعَمْ قَالَ عِنْدِى أَحْسَنُ الْعَرَبِ اللهِ ثَلَاثَ" وَعُطِيْنَهِنَّ قَالَ نَعَمْ قَالَ عِنْدِى أَحْسَنُ الْعَرَبِ وَاجْمَلُهُ أَمَّ حَبِيْبَةً بِنْتِ إِبِى سُفْيَانَ أُزَوِّ جُكَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ وَمُعَاوِية تُجْعَلُهُ كَاتِبًا بَيْنَ يَدَيْكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَتُؤَمِّرُنِى حَتَّى وَمُعَاوِية تُجْعَلُه كَاتِبًا بَيْنَ يَدَيْكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَتُؤمِّرُنِى حَتَّى

الْقَاتِلَ الْكُفَّارَ كُمَا كُنْتُ الْقَاتِلَ الْمُسْلِمِيْنَ قَالَ نَعَم اللَّهُ الْمُسْلِمِيْنَ قَالَ نَعَم

(صحیح مسلم ج دوم ص ۳۰۳ سر ۳۰۰ باب فضائل الی سفیان بن حرب)

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ مسلمان حضرت ابوسفیان کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے اور نہ ہی ان کے ساتھ فشست و برخاست رکھتے تھے۔ انہوں نے نبی کریم کی سے عرض کیا یا نبی اللہ! مجیبہ مجھے تین چیزیں عطافر مادیجھے آپ نے فر مایا اچھا: انہوں نے کہا: ام حبیبہ جواحسن العرب (عرب میں سب سے حسین وجمیل) ہیں میں آپ کا اس سے نکاح کرتا ہوں۔ آپ نے فر مایا: اچھا: پھر انہوں نے کہا اور معاویہ کو آپ اپنا کا تب بنا لیجئے آپ نے فر مایا: اچھا: پھر عرض کیا اور جھے اجازت عطافر مادیں تاکہ میں کفارسے جہاد کروں جیسا کہ میں (اسلام لانے عطافر مادیں تاکہ میں کفارسے جہاد کروں جیسا کہ میں (اسلام لانے سے پہلے) مسلمانوں سے لڑتا رہا آپ کے نفر مایا ایجھا:

(مناقب سيدنا امير معاويده)

حافظ ابن کثیر نے بھی اس بات کونقل کیا ہے ملاحظہ ہوتاریخ ابنِ کثیر جلد ہشتم ۱۹۵۱،۷۵۲۔

حضرت امام ابن جر مکی رحمة الله علیه فرماتے ہیں:

" حضرت معاویہ بھرسولِ خدا بھے کا تب تھے جیسا کہ بھی مسلم وغیرہ میں ثابت ہے اور ایک حدیث "حسن" میں وارد ہوا ہے کہ حضرت معاویہ بھی اگرم بھی کے سامنے لکھا کرتے تھے۔ ابولنیم نے کہا کہ حضرت معاویہ رسولِ خدا بھی کے کا تبول میں سے تھے اور عمدہ کتابت کرتے تھے۔ فضیح 'برد باراور باوقار تھے۔ اور مدائن نے کہا ہے کہ زید بن ثابت بھی کا تب وتی تھے اور حضرت معاویہ بھان تح برات کو کھا کہ ایک کھا کرتے تھے جو آنخضرت بھی کے اور اہلِ عرب کے درمیان ہوتی کھا کرتے تھے جو آنخضرت بھی کے اور اہلِ عرب کے درمیان ہوتی

تھیں۔اس میں وحی وغیر دحی سب شامل ہیں۔ پس وہ رسولِ خدا ﷺ کے امین تھے''۔

(سيدنااميرمعاويه الاروزجمة تطهيرالجنان ٢٣٠)

اور منجملہ فضائل حضرت معاویہ ﷺ کے ایک حدیث بیرے جس کومُلَّا نے اپنی سیرت میں روایت کیا ہے اور ان سے محت طبری نے ریاض النظر ة مین فقل کیا ہے کہ آنخطرت اللے نے فرمایا:"میری امت میں سب سے زیادہ رحیم ابو بکر ﷺ ہیں اور دین کی باتوں میں سب سے زیادہ توی عمرہ بن اور حیا میں سب سے زیادہ عثمان بن اور علم قضا میں سب سے زیادہ علی ﷺ ہیں اور ہر نبی کے بھے حواری ہوتے ہیں اور ميرے حواري طلحه وزبير رضى الله عنهما ہيں اور جہاں کہيں سعد بن الى وقاص ہوں توحق انہیں کی طرف ہوگا اور سعید بن زیدان دس آ دمیوں میں ایک مخض ہیں جو رحمٰن کے محبوب ہیں اور عبدالرحمٰن بن عوف رحمٰن کے تاجروں میں سے ہیں اور ابوعبیدہ بن جراح الله ورسول ﷺ کے امین ہیں اور میرے راز وار معاویہ بن ابی سفیان ہیں پس جو شخص ان لوگوں سے محبت کرے گاوہ نجات یائے گااور جوان ہے بخض رکھے گاوہ ہلاک ہوگا۔ و پکھیں اس حدیث میں حضرت معاویہ کا کیسا وصف بیان کیا گیاہے جوان کے کا تب وحی ہونے کے متعلق ہے۔غور کرو کے توسمجھالو گے کہ حفزت معاویہ ﷺ کی عزت آنخفرت ﷺ کے یہاں بہت تھی کیونکہانسان اپناراز دارای کو بنا تا ہے جوتمام کمالات کا جامع اور خیانت س بری مواور بیاعلی درجه کی منقبت اور بردی فضیلت بے '۔

(سيدنااميرمعاويه ظلفاردور جمة تطهيرالجنان ص٣٢\_٣٢)

حفرت علامه ابن اثير رحمة الله عليه قل فرماتے ہيں:

ابوعمر (ابن عبدالبر) نے بیان کیا ہے کہ محمد بن سعد نے واقد ی سے اس کیا ہے کہ سب سے پہلے جس نے رسول خدا اللے کیا ایس کے مدینه میں تشریف آوری کے وقت وہ الی بن کعبﷺ ہیں اوروہ نہ ہوتے توزیدین ثابت دفی کھے \_خطوط کے لکھنے کا کام عبداللہ بن ارقم زہری ك نيروقا اور المخضرت الله كعبدنامون اور سلح نامون كى كتابت جب آپ سلح کرتے تھے حضرت علی ابن ابی طالب ﷺ کرتے تھے۔اور جن لوگوں نے رسولِ خدا ﷺ كيلئے كتابت كى تقى ان ميں سے ابو بكر صديق بين اورغمر بن خطاب اورعثان بن عفان اورز بير بن عوام اور خالد اورابان جودونو ل سعید بن عاص کے سیٹے ہیں اور خطلہ اُسیدی اور علاء بن حضری اور خالد بن ولید اورعبدالله بن رواحه اورمحمه بن سلمه اورعبدالله بن عبدالله بن اني بن سلول اورمغيره بن شعبه اورعمرو بن عاص اورمعاويه بن ابي سفيان اورجهم بن صلت اورمعيقيب بن ابي فاطمه اورشرجيل بن حسنه بين "\_ (أسدالغابداردوج اص ١٤)

مُسند احمد میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک روایت یوں بیالا ہوئی ہے۔ملاحظہ ہو: (ترجمہ)

"ایک مرتبه سرکاردوعالم ﷺ نے مجھے فرمایا کہ معاویہ گوبلا لاؤ اور جناب معاویہ شان دنوں حضور علیه الصلوۃ والسلام کے کا تب وی تھے۔ چنا نچہ میں دوڑتا ہوا گیا اور معاویہ گوسرکاردو عالم ﷺ کا یہ پیغام پہنچایا کہ سرکارآپ کو بلارہے ہیں کیونکہ آپ کوتم ہے کوئی کام ہے"۔ پیغام پہنچایا کہ سرکارآپ کو بلارہے ہیں کیونکہ آپ کوتم سے کوئی کام ہے"۔

منداحمر میں ایک روایت یول بھی ہے۔ملاحظہ ہو: (ترجمہ) ''جناب رسول اللہ ﷺ نے مشہور صحالی حضرت در کاری ش

معرفت قيصرروم كودعوت اسلام كاايك والانامه ( مكتوب كرامي) ارسال فرمایا۔اس مراسلہ کے جواب میں قیصر روم کا خط لے کراس کا قاصد توفی حضور سركار دوعالم على خدمت اقدس مين آيا۔ برقل روم كا قاصد تنوخي بیان کرتا ہے کہ حضور سرور کا ننات بھامقام تبوک میں اپنے صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے۔ میں برقل کا خط لے کروہاں گیا۔ میں آپ كونبين يجانا تفامين في صحاب يوچها كدمحد ( الله اكون بين-حضور (عليه الصلاة والسلام) نے اسے وست مبارک سے اپن طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ میں ہوں۔ میں نے وہ خطآپ کی خدمت اقدی میں پیش کیا۔آپ بھے نے وہ خطایے پہلومیں بیٹھے ہوئے ایک مخض کو ر صنے کیلئے دیا۔ جب میں نے پوچھا کہ شخص کون ہیں؟ تو لوگوں نے مجھے بتایا کہ بیہ معاویہ بن الی سفیان رضی اللہ عنہما ہیں ۔حضرت معاویہ نے وہ خطآپ کا ویڑھ کر سایا۔ اس خط میں لکھاتھا کہ آپ مجھے جنت کی طرف بلاتے ہیں جس کی وسعت زمین وآسان کے برابر ہ**و فرما**یے پر جہنم کہاں ہے (گویا کہ بیالی سوال تھاجو قیصر روم نے آپ اللے ہے بوچھاتھا) آپ نےس کرفر مایا:

سُبْحَانَ اللهِ إِذَا جَآءَ اللَّيْلُ فَأَيْنَ النَّهَارَ؟ (سِحان الله جب رات آتی ہے تو دن کہاں جاتا ہے؟ جب یہ مراسلہ پڑھلیا گیا تو آپ بھی نے قیصروم کے قاصد نے فرمایا کہ آپ خط لانے والے بیں اور پیغام رسماں کا حق اور احترام ہوتا ہے۔ہم چونکہ اس وقت مسافرت میں ہیں اگر اس وقت ہمارے پاس کوئی ہدید یا عظیہ ہوتا تو ہم آپ کو ضرور دیتے۔آپ کی یہ بات من کر آپ بھی کے اصحاب میں سے ایک ضرور دیتے۔آپ کی یہ بات من کر آپ بھی کے اصحاب میں سے ایک شخص اٹھا اور عرض کی کہ میں اس قاصد کو ہدید اور تحفہ پیش کرتا ہوں۔

چنا نچیدو ہخص اپنے سامان میں سے ایک نہایت عمدہ پوشاک لایا اور اسے میری گود میں رکھ دیا۔ میں نے حاضرین سے پوچھا بیکون صاحب ہیں؟ انہوں نے کہا: بیعثمان بن عفان ﷺ ہیں''۔ (منداحہ جلد ۳۲۵) حافظ ابن کیٹرنقل فرماتے ہیں:

"آپ مومنین کے مامول اور رب العالمین کے رسول کے کا تب وی بین"۔ (تاریخ این کشر جلد اشتم ص۹۳۷،۷۵۲)

''میتب بن واضح نے بحوالہ ابن عباس بیان کیا ہے کہ حضرت جبر میل رسول اللہ ﷺ معاویہ کو معرت جبر میل رسول اللہ ﷺ معاویہ کو سلام کہنیے اور انہیں بھلائی کی وصیت سیجے بلاشبہ وہ کتاب اور وہی پر اللہ کے ایمن ہیں۔ کے ایمن ہیں اور بہت اجھے ایمن ہیں۔

اورابن عساكر في بحواله حفرت على اور حفرت جابر بن عبدالله رضى الله عنهما بيان كيا ہے كه رسول الله الله في في حفرت معاويہ الله كا تب بنا كا تب بنا في كيلتے جريل سے مشورہ كيا تو انہوں في كها: انہيں كا تب بنا ليجيے بلا شبرہ وہ المين بين ' - ( تاريخ ابن كثر جلد الشمار م م م م م م عبد الحق محدث و ہلوى رحمة الله عليه فرماتے ہيں :

'' کا تبانِ بارگاہ رسالت میں سے ایک حضرت امیر معاویہ بن ابوسفیان رضی اللہ عنہما ہیں''۔ (مدارج الله صاردودوم ص۹۳)

حضرت حافظ ابن حجرعسقلاني رحمة الله عليه على منقول ب:

''صَحِبَ النَّبِیَّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَکَتَبَ لَهُ۔
یعن آپ بی کریم ﷺ کے صحابی بھی تھاور بارگاہِ رسمالت کے کا تب وی
بھی تھ'۔ (منا قب سِنا امیر معاویہ ﷺ ۱۸۰۵ الله عالیہ فاتی الله علیہ فاتی میں ۲۰۰۲)
حضرت علامہ شخ عبد العزیز پر ہاروی رحمۃ الله علیہ فال فرماتے ہیں:

"خلاصة السير" بين امام مفتى حربين احمد بن عبدالله بن محمطرى نے ذكركيا الله على الله على الله على الله بن محمطرى نے ذكركيا به كلاوه به كه حضور اكرم الله ك تيره كاتب تھے۔ چاروں خلفاء كے علاوه (۵) عامر بن فہير ه (۲) عبدالله بن ارقم (۷) أبى بن كعب (۸) ثابت بن قيس بن شاس (۹) خالد بن سعيد بن عاص (۱۰) خظله بن ربح اسلمى قيس بن ثابت (۱۲) معاويه بن البي سفيان اور (۱۳) شرجیل بن حسنه رضوان الله عليم الجمعين تھے۔ ان ميں حضرت معاويه اور حضرت زيدرضى الله عنهما كوكتابت وى كيلئے خاص كيا گيا تھا۔

نیزیہ جو کہا گیا ہے کہ کتابت وحی ان کیلئے ثابت نہیں ہے۔امام احمد بن محمد قسطلانی نے شرح صحیح بخاری میں اس قول کو صریح مردود کہا ہے۔اس کے الفاظ ہیں کہ معاویہ بن ابی سفیان پہاڑ ہیں۔ جنگ کے میٹے ہیں اور رسول اللہ ﷺ کے کا تب وحی ہیں'۔

(معرّضین اور معرّ ت ایر معاویہ ظاردور جمد الناحیہ کن طن ایر معاویہ سے ۲۳۳)

'' قاضی عیاض ذکر فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے معانی بن عمران سے کہا کہ عمر بن عبد العزیز حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما سے افضل ہیں تو وہ عصم میں آگے اور فرمانے لگے حضورا کرم بھے کے صحابہ کرام کے ساتھ کی کوقیاس نہیں کیا جا سکتا ہے۔ حضرت معاویہ صحابی رسول مقبول بھی ہیں۔ وہ آپ کے برادر شبتی ہیں، کا تب ہیں اور سب سے بڑھ کروی الہی کے المین ہیں'۔

(معرّضین اور حفرت امیر معاوید الله علی فردور جمالناهید عن طعن امیر معاوید هار دور جمالناهید عن امیر معاوید الله علی فرمات مین:

د امیر معاوید الله عن ایک عرصه تک در بار رسالت مین

کتابت وقی کے فرائض انجام دیئے اور بحثیت کا تب وحی ۱۹۳ احادیث کےراوی ہیں''۔

(تاريخ الخلفاء اردوص ١٩٦)

حکیم الامت شاہ ولی اللہ محدث وہلوی رحمۃ اللہ علیہ قل فرماتے ہیں:

''روایات متعددہ سے بیدامر ثابت ہوگیا ہے کہ نبی ﷺ نے
حضرت معاویہ کھی کو اپنا منشی اور کا تب وحی بنایا تھا اور آپ اس کو کا تب
بناتے تھے جو ڈی عدالت اور امانت دار ہو''۔ (ازالۃ النقاء اردواۃ ل سمم)
اور حضرت امام ربانی سیدنا مجدد الف ثانی ہے جیسا کہ پہلے نقل کیا جاچکا ہے،
تے ہیں:

'' صحبت کی فضیلت سب فضائل و کمالات سے فائق اور بلند ہے ای بنا پر حضرت اولیں قرنی جو خیر التا بعین ہیں حضور علیہ الصلاة والسلام کے صحابی کے ادنی مرتبہ تک بھی نہیں پہنچ سکے لہذا صحبت کی فضیلت کا کوئی شے مقابلہ نہیں کر سکتی کیونکہ ان صحابہ کا ایمان صحبت اور نزول وحی کی برکت سے شہودی ہو چکا ہے اور ایمان کا بیر تبہ صحابہ کرام کے بعد کی کو بھی نصیب نہیں''۔ (کتوبات الم ربانی وفتر اول کمتوب نبره می

اور ہم کہتے ہیں کہ بیتو عام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا حال ہے کہ ان کا ایمان صحبت نبوی علی صاحبہا الصلوق والسلام اور نزول وحی کی برکت سے شہودی ہو چکا ہے تو خاص حضرت امیر معاویہ ﷺ کی ذات والا صفات جنہیں صحبت نبوی علی صاحبہا الصلوق والسلام کاعظیم شرف بھی حاصل ہو'جو صاحب اسرار اور راز دار بھی ہوں'جو وحی الہی کے کا تب اور امین بھی ہوں، کا ایمان کیا شہودی نہیں ہو چکا ہوگا ۔ضرور ہو چکا ہوگا بلکہ اعلی درجہ کا شہودی ہوگیا ہوگا ۔ضرور ہو چکا ہوگا گرے اس

کا بنا ایمان مشکوک ہے۔ جو شخص حضور نبی کریم علیہ الصلوٰ ق وانتسلیم سے شرف صحبت رکھے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو فیضان رسالت سے فیض یاب اور افضل ایمان والا نہیں مانتاوہ بتائے کہ اس کے پاس اس کے اپنے ایمان کی کیادلیل ہے؟ هساتُ وُا اللہ منازہ منازہ کہ اُن گُذتہ مُ صلیہ قِیْن۔

سرال كامقام ومرتتبه

(امیرمعاوید حضور طے برادر تبتی ہیں)

اگرکی عام کوخاص سے نبعت ہوجائے تو وہ عام بھی خاص ہوجاتا ہے ای لئے بہتری امت خاصہ خاصان رسل سیدکل حضور سرور عالم بھی سے نبعت کی بدولت خیر الام قرار پائی ہے اور حضور اکرم بھی کی نبعت مبار کہ سے یعنی اُمّتِ محمد سے ہونے کے بعث اُمّتِ میں کوئی شک ہی بعث اسے پہلی امتوں پر فضیلت و برتری حاصل ہوئی ہے۔ گویا اس میں کوئی شک ہی ایس کہ حضور بھی کی نبیت آ دمی کو سر بلند کر دیتی ہے اور حضور سے جس کسی کوجس قدر نبیت حاصل ہوتی ہے وہ مرتبہ میں اسی قدر عظیم اور سر بلند ہوجا تا ہے۔

و بی معراج والے ہیں وبی معراج دیتے ہیں عروج آدم خاکی کی بنیاد ان کی نسبت ہے

جب نسبت کی عظمت کو سمجھ لیا تو اب و کیھئے حصرت امیر معاویہ ﷺ و جنابِ رمول اللہ ﷺ سے کئی دیگر نسبتوں کے علاوہ ایک سسرالی نسبت بھی حاصل ہے۔وہ حضور ﷺ کے ہم نسب،عظیم صحابی اور کا تب وتی ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے لفل وکرم سے آپ کے برادرنسبتی بھی ہیں۔

حفرت امیر معاویہ گنبی قرابت کے علاوہ سرالی قرابت کے باعث بھی تفور کھے کے اہل قرابت سے ہیں۔ نیزغور کیجے کہ جب حضورا کرم کھی کی نسبت بے خل اوراعلی ہے تو یقیناً آپ کی سرالی نسبت بھی بے مثل اوراعلی ہے۔ اس کئے حضور کے سرال کا مقام و مرتبہ بھی بہت ارفع واعلی ہے لہذا حضرت امیر معاویہ کا مقام و مرتبہ بھی بہت ارفع واعلی ہے لہذا حضرت امر معاویہ کا مقام و مرتبہ بھی بہت ارفع واعلی ہے اور چونکہ آپ ام المؤمنین حضرت ام جبیبہر ضالا عنہا کے برادرِ عرم بین اس لئے محدثین و محققین نے آپ کومسلمانوں کا ماموں کا ہموں کے ہے۔ مثلاً ''ابن عساک'' ہے منقول ہے:

"خَالُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَكَاتِبُ وَحْيِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ".

ترجمہ: تمام مسلمانوں کے ماموں جان اور اللدرب العزت کی وجی لکھنے والے ہیں۔(مناقب سدنا میرمعادیہ عظیمیں ۷۹)

حافظاین کشرفرماتے ہیں:

آپ معاویہ بن البی سفیان صحر بن حرب بن امیہ بن عبدالشس بن عبد مناف بن قصی ابوعبدالرحلن القرشی الاموی، مومنین کے ماموں اور رب العالمین کے رسول کے کا تب وحی ہیں'۔

(تارخ ابن كثير أردوج مشتم ص١٥٦، ٩٣٨، ٩٣٧)

مفسرقرآن حضرت مفتى احمد يارخان رحمة الله عليه رقم طرازين:

"امير معاويه نبي كريم اللي كي حقيق سالے بيں كيونكه ام حبيه.

بنت ابی سفیان رضی الله عنهما جوحضور کی زوجه مطهرہ ہیں۔وہ امیر معادیہ کی حقیق بہن ہیں اس لئے امیر معاویہ حضور کی کے سسرالی رشتہ دار بھی ہیں۔ الہٰذا ان کا حضور سے دو ہرا رشتہ ہوا، نسبی اور سسرالی۔مثنوی شریف میں امیر معاویہ کی جو جومسلمانوں کا ماموں فرمایا گیااس کے یہی

معنی بین " \_ (امیرمعاویه ظافی پرایک نظرص ۲۸)

امام ابن حجر مکی رحمة الله علی قل فرماتے ہیں:

'' حضرت معاویہ کوآنخضرت ﷺ کے سرالی رشتہ دار ہونے کا شرف حاصل تھا۔ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا حضرت معاویہ ﷺ کا بہن تھیں اور آنخضرت ﷺ نے فرمایا ہے کہ: ''میر ہے صحابہ کو اور میرے سرالی رشتہ داروں کو برائی کے ساتھ یاد نہ کرو جو شخص ان کے بارے میں میرے حقوق کی رعایت کرے گا اللہ کی طرف سے اس کیلئے ایک محافظ مقرر ہوگا اور جو شخص ان کے بارے میں میرے حقوق کی رعایت نہ کرے گا اللہ اس کو چھوڑ دیے گا ورجس کو اللہ نے چھوڑ دیا قریب ہے کہ اللہ اس کو کسی مصیبت میں پکڑے'۔ اس حدیث کو امام احمد بن منبع نے اللہ اس کو کسی مصیبت میں پکڑے'۔ اس حدیث کو امام احمد بن منبع نے روایت کیا ہے۔

نيز آخضرت الله في المايا عكد

"الله نے جھے وعدہ کیا ہے کہ جس خاندان کی لڑکی سے اپنا نکاح کروں گایا جس شخص کے ساتھ اپنی کسی لڑی کا نکاح کروں گا ہے سب لوگ جنت میں میرے رفیق ہوں گے'۔ اس حدیث کو حرث بن ابی اُسامہ نے روایت کیا ہے۔

نيز آخضرت الله في المايا عكد:

''میں نے اپنے پروردگار سے درخواست کی کہ میں اپنی امت میں سے جس گھرانے میں اپنا نکاح کروں یا جس شخص کے ساتھ اپنی کی لؤگی کا نکاح کروں یہ سب لوگ جنت میں میرے رفیق ہوں۔ اللہ تعالی نے میری مید درخواست قبول فر مائی۔ اس حدیث کو بھی حرث نے روایت کیا ہے۔

پی اس عظیم الثان فضیات اور مرتبهٔ عالی کو جوتمام ان خاندانوں کیلئے ثابت ہیں جن کے یہاں آنخضرت ﷺ نے نکاح کیا 'غورے دیکھوتو معلوم ہوجائے گا کہاللہ تعالیٰ نے ابوسفیانﷺ کے گھر پر جس گھر کے ایک بوٹے شخص حضرت معاویہ ﷺ تھے' کیسافضل وکرم کیا۔ان کو کیساعز وشرف اور جلال وا قبال دیا اور آنخضرت کے اس ارشاد گرای پر بھی غور کرو کہ آپ نے فرمایا: ''جو شخص ان لوگوں کے بارے میں میرے حقوق کی رعایت نہ کرے گا اللہ اس سے بری ہوار جس سے اللہ بری ہے قریب ہے کہ اس کو کسی مصیبت میں گرفتار کرلے'۔امید ہے تم اس بات پرغور کرنے سے ان لوگوں کی بدگوئی سے کرلے'۔امید ہے تم اس بات پرغور کرنے سے ان لوگوں کی بدگوئی سے پر ہیز کرو گے جن کو خدانے آنخضرت کی کے سرالی رشتہ دار ہونے کی پر ہیز کرو گے جن کو خدانے آنخضرت کی کے سرالی رشتہ دار ہونے کی کوئوں کی بدگوئی کرنا سم قاتل ہے عزیز دل کے زُمرے میں واخل ہیں۔ان لوگوں کی بدگوئی کرنا سم قاتل ہے ایسے ہم قاتل کا وہی شخص استعمال کرے گا جس کوا پی زندگی تا گوار ہے تو اللہ کو پچھ پر وانہیں ایسا شخص چا ہے جس جنگل میں ہلاک ہوجائے۔اللہ تعالیٰ ہم کواور نیز سب مسلمانوں کو اپنے خضب وعذا ہے سے محفوظ رکھ'۔

(سيدناا ميرمعاويه ظرفهاردور جمانطهيرا لبحان ص٣٣-٣٥)

اب جب معلوم ہوگیا کہ حفرت امیر معاویہ ﷺ حضورا کرم ﷺ کے برادر نسبتی اور سرالی رشتہ دار ہیں تو حدیث پاک میں جو سرال کا مقام ومرتبہ متعین کیا گیا ہے اور ان کے ادب واحر ام کی جو تا کید فرمائی گئی ہے وہ بھی ملاحظہ فرمالیں۔اللہ کے بیارے رسول ﷺ نے فرمایا:

اَنَّ اللَّهَ اخْتَارَنِي وَاخْتَارَلِي اَصْحَابًا وَّاخْتَارَلِي مِنْهُمْ اَصْهَارًا وَّاخْتَارَلِي مِنْهُمْ اَصْهَارًا وَاخْتَارَلِي مِنْهُمْ اَصْهَارًا وَاخْتَارَلِي مِنْهُمْ اَضْهَارًا فَمَنْ اَذَانِي فِيهِمْ اَذَاهُ اللَّهُ وَمَنْ اَذَانِي فِيهِمْ اَذَاهُ اللَّهُ (السواعن الحرقس)

ترجمہ: بیشک اللہ تعالیٰ نے مجھے پہند فر مایا اور میرے لئے میرے اصحاب پہند فر مائے ان میں سے میرے سیرال اور مددگار پہند فر مائے لہذا جس نے ان کے بارے میں مجھے (طعن وشنیع سے) محفوظ رکھا اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے اور جس نے ان کے بارے میں مجھے اذبیت دی اللہ تعالی

٢) اِحْفِظُونِی فِی اَصْحَابِی وَاَصْهَادِی وَاَنْصَادِی فَمَنْ حَفِظَنِی اَلْهُ فِی اَصْحَابِی وَاَصْهَادِی وَاَنْصَادِی فَمَنْ حَفِظَنِی فِی الله ورمیرے سرال اور میرے معاونین کے بارے ترجہ: میرے صحابہ اور میرے سرال اور میرے معاونین کے بارے دین ا

میں میرالحاظ کروپس جس نے ان کے بارے میں میرا ( مینی میری نسبت کا) لحاظ رکھا اللہ تعالی و نیاو آخرت میں اس کی حفاظت کرے گا۔

آپ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کے نے اپنی امت کوا پے صحابہ سرال اور انصاری عظمت ورفعت اور قدرو منزلت کی طرف متوجہ کیا اور ان کا اوب واحر ام اور تعظیم و تکریم کرنے کی تاکید فر مائی اور اپنی نسبت پاک کا لحاظ کرنے کا حکم فر مایا ۔ اور یہ آپ پہلے ملاحظ فر ما بچے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کورسول اکرم کے کا حاصا کی اور بہتی ہونے کا شرف عاصل ہے یعنی صحابیت کے علاوہ حضور کے سرائی نسبت و قرابت بھی عاصل ہے۔ تو اعادیث مبارکہ کے مطابق امت پران نسبتوں کا لخاظ کرتے ہوئے حضرت امیر معاویہ کا ادب واحر ام واجب ولازم ہوگیا۔ لیکن مولا نامودودی جو مفراسلام کہلاتے رہے معلوم نہیں انہوں نے دل سے جناب رسول اللہ کے کا کلمہ پڑھا تھا یا نہیں۔ اطاعت رسول پر ایمان لائے تھے یا نہیں۔ بڑے پر اللہ کا کلمہ پڑھا تھا یا نہیں۔ اطاعت رسول پر ایمان لائے تھے یا نہیں۔ بڑے پر فریب انداز میں حضرت امیر معاویہ کی عظمتوں کا اعتراف کرتے ہوئے بھی ان پر فریب تقنیع کے تیر برسا فریب انداز میں حضرت امیر معاویہ کو براگردانتے ہوئے بھی طعن و تشنیع کے تیر برسا مرب ہیں۔ د کیکھئے وہ کہتے ہیں۔ د کیکھئے وہ کہتے ہیں۔

" د حضرت معاویہ ﷺ کے محامہ و مناقب اپنی جگہ پر ، ان کا شرف صحابیت بھی واجب الاحرام ہے ، ان کی بیہ خدمت بھی نا قابلِ انکارے کہ انہوں نے پھرے دنیائے اسلام کوایک جھنڈے تلے جمع کیا اور دنیا میں اسلام کے غلبے کا دائرہ پہلے سے زیادہ وسیع کردیا۔ان پر جو شخص لعن طعن کرتا ہے وہ بلاشبہ زیادتی کرتا ہے۔لیکن ان کے غلط کام کو تو غلط کہنا ہی ہوگا۔اے سی کے کہنے کے معنی سے ہوں گے کہ ہم اپنے سی و غلط كے معيار كوخطرے ميں ڈال رہے ہيں''۔ (خلافت وملوكيت ١٥٣٥)

اب ذرا مودودی صاحب کی فکر اسلام دیکھئے کہ حضرت امیر معاویہ ﷺ کی بعض عظمتول کوشار کرنے اوران پرلعن طعن کرنے کوزیادتی (ظلم) کہنے کے باوجودان پر غلطیوں کے طعن کررہے ہیں اور صرف اینے من گھڑت "صیحے و غلط کے معیار" کو خطرے سے بچانے کاعند ہیدوے کراحادیث مبارکہ کے احکام تک کو پس پشت ڈال رہے ہیں۔استغفراللد عجیب بات ہے کہ انہیں اپنامن گھڑت معیار توعزیز ہے لیکن تھم رسول اور نسبت رسول (ﷺ) کا کوئی احترام نہیں۔ حالانکہ مسلمانوں کی ساری عرّ ت وآبر وحضور اللى أنبت وغلاى سے بے حضرت علامه اقبال فرماتے ہيں: درد دل مسلم مقام مصطفیٰ منافیم است

آبروئے ما زنام مصطفیٰ مناشیم است

جب ہرملمان کو جناب رسول اللہ ﷺ کی نسبت سے عزت و آبرو حاصل ہوجاتی ہے اور وہ محترم ہوجاتا ہے تو کیا وجہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ بھیجنہیں گئ نسبتیں حاصل ہیں' کی عزت وآ بروکونہ تسلیم کیا جائے اوران کے اوب واحرّ ام میں اپنے ذاتی معیار قربان نہ کئے جائیں۔جب عام مىلمان ایک نسبت اسلام سے معزز تھہرتے ہیں تو حضرت امیر معاویہ ﷺ جنہیں اسلام کے علاوہ صحابی ، کا تب وحی اور براد رئسبتی ایسی متعد دنسبتیں حاصل ہیں کیونکرمعز زنہیں؟ جب عام مسلمانوں کو ہاتھ اور زبان سے تکلیف دینا جائز نہیں تو حضرت امیر معاویہ ﷺ پرطعن آتشنیج کرنا کیوں جائز ہے؟ حیف ہے ایسے مفکر اسلام پرجس کے نزدیک حضور اکرم ﷺ پرایمان لانے کی صرف ایک نسبت سے ہرمسلمان کوتو عزت وآ بروحاصل ہوجائے لیکن وہ سیدنا امیر معاویہ کے حق میں ان کی کسی نسبت کا کوئی اعزاز نہ مانے در حقیقت ایسا شخص نبیت رسول کی عظمت کودل نے نہیں تسلیم کرتا ۔ حضور کی کئی نسبت کا پاس اور لحاظ نہیں کرتا۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ایسا شخص مقام مصطفیٰ کے شابی نہیں یا عظمت و مقام مصطفیٰ کے دول سے مانتا ہی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بھی نہیں ڈرتا۔ عالانکہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بھی نہیں ڈرتا۔ عالانکہ اللہ تعالیٰ کی گرفت ہوئی خت ہے۔ فر ما بلان بَطْ مَن رَبِّكَ كَشَدِیدُد۔ عالیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بھی نہیں ڈرتا۔ (القرآن) اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی ضرور گرفت فرمائے گا۔ ورانہیں ضرور دردناک اذبت میں مبتلا کرے گا۔ اور یا در ہے کہ مسلمان کی ساری عزت و آبرو حضور کے کی نبیت اورغلامی حاصل ہونے اور اس نبیت و غلامی کا ادب واحر ام کرنے سے ہے۔ نبیت اورغلامی حاصل ہونے اور اس نبیت و غلامی کا ادب واحر ام کرنے ہے۔ جوخص اس نبیت سے محروم رہا۔ جس نے اس کی عظمت کا انکار کیا وہ خود بی عزت سے محروم ہوگیا۔ لہذا جب کلمہ پڑھ بی لیا ہے تو پھر آپ کی ہر نبیت کا احر ام کرکے اپنی نبیت کو پختہ کر لو۔

ے پچھ ہاتھ نہ آئے گا آقا سے جدا رہ کر آقا کی نبیت سے توقیر برای ہوگی

امت ميں سب سے ليم تر ہيں

اللہ تعالی نے جھڑت امیر معاویہ کی دور گرصفات محمودہ کے علاوہ علم و برد باری اور اخلاق حسنہ ہے بھی خوب نوازا۔ مخالفین اور تند مزاج جابل لوگ آپ کے پاس آتے اور اکثر بر تہذی اور سخت کلای کے ساتھ ملتے لیکن آپ ہمیشہ ان سے نہایت خندہ پیشانی ہے پیش آتے اور ان کی زیاد سےوں سے درگز رفر ماتے ۔ مخبر صادق حضور نیاد سے میں اُٹھی وَاَجُودُ کھا یعنی نیارم کی نیادہ تی میں ''اُٹھی وَاَجُودُ کھا یعنی میری امت میں سب سے زیادہ جلیم اور سب سے زیادہ تی ہیں'' کے الفاظ والقابات میری امت میں سب سے زیادہ جلیم اور سب سے زیادہ تی ہیں' کے الفاظ والقابات استعال فرمائے ہیں۔ لہذا ان کے ان صفات کے جامع ہونے میں کوئی شک نہیں۔

حضرت امام احمد ابن حجر مکی رحمة الله علیه قل فرماتے ہیں:

''حرث بن اسامہ نے روایت کیا ہے کہ آخضرت گئے نے فرمایا: ابو بکر ہمیری امت میں سب سے زیادہ رحم دل اور رقبق القلب بیں اس کے بعد آپ نے بقیہ خلفائے اربعہ کے مناقب بیان کئے اور ان میں حضرت معاویہ کا بھی ذکر کیا اور فرمایا کہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ امیری امت میں سب سے زیادہ کیم اور تی ہیں۔ (وَ مُعَاوِیَةُ بُنِ البَّی سُفیّانَ آخلَمُ اُمَّیِتی وَ اَجُوْ دُھا۔ تطہیر الجنان ص ۱۲)

ان دونو ل عظیم الشان و صفول کو جوآ مخضرت نے ان کی ذات میں بیان کئے ہیں غور سے دیکھوتو تم کو معلوم ہوجائے گا کہ وہ ان دونوں وصفوں کے ذریعہ سے کمال کے مرتبہ اعلیٰ کو پہنچ گئے جو کسی دوسرے کو نفس نہیں۔ کیونکہ علم اور بجو دبید وصفتیں ایسی ہیں کہ تمام حظوظ و شہوات نفس کو مٹادیتی ہیں۔ اس لئے کہ تکلیف اور شدت غضب کے وقت وہ ہی شخص علم کرسکتا ہے جس کے دل میں ذرہ برابر غرور اور حظِ نفس باقی نہ ہو۔ اس فی حضرت بھی خصے کہ وصیت فرمایے ۔ حضرت بھی اور شخص بار بار آپ سے فرمایے ۔ حضرت بھی اور حضرت بھی بار بار آپ سے کہتا رہا کہ جمعے بچھ وصیت فرمایے ہوں کہ جب کوئی شخص غصہ کے شرسے فی کہتا رہا کہ جمعے بچھ وصیت فرمایے اور حضرت بھی بار بار بار یہی فرماتے رہے کہ بھی غصہ نہ کرنا۔ معلوم ہوا کہ جب کوئی شخص غصہ کے شرسے فی حائے گا اور جوشخص نفس کی خواشتوں سے بھی فتی جائے گا اور جوشخص نفس کی خواشتوں سے بھی فتی جائے گا اور جوشخص نفس کی خواشتوں سے بھی فتی جائے گا اور جوشخص نفس کی خواشتوں سے بھی فتی جائے گا اور جوشخص نفس کی خواشتوں سے بھی فتی جائے گا اور جوشخص نفس

ای طرح سخاوت کا حال ہے۔تمام گناہوں کا سرچشمہ محبت دنیا ہے جبیبا کہ حدیث میں وار دہوا ہے۔ پس جس شخص کو اللہ تعالیٰ محبت دنیا سے بچائے اور سخاوت کی صفت اس کوعطا کرے توسمجھ لینا چاہیے کہ اس کے دل میں ذرہ برابر حسد نہیں ہے نہ وہ کسی فانی چیزی طرف ملتفت ہوکر دنیا و آخرت کی نیکیوں کو برباد کرسکتا ہے اور جب کسی کا قلب ان دونوں آفتوں سے پاک ہو یعنی غضب او رنجل سے جوسر چشمہ تمام نقائص اور خباشوں کے بین تو وہ شخص تمام کمالات اور نیکیوں کے ساتھ آ راستہ اور تمام برائیوں سے پاک ہوگا۔ پس آنخضرت کے کاس فرمانے سے اور تمام برائیوں سے پاک ہوگا۔ پس آنخضرت کے کاس فرمانے سے کہ معاویہ کے معارف کے حضرت معاویہ کے کاس فرائی بین وہ تمام فضائل جو بیں نے بیان کئے حضرت معاویہ کی ذات میں ثابت ہو گئے۔ اب وہ تمام با تیں جو اہلِ بدعت و جہالت کرتے ہیں کی طرح قابلِ قبول نہیں ہو سکتیں۔

اگرکہاجائے کہ بیحدیث جو ذکور ہوئی اس کی سندضعیف ہے پھر اس سے استدلال کیوکر شیخے ہوسکتا ہے تو جواب بیہ ہے کہ ہمارے تمام فقہااور اصولین اور محدثین اس بات پر شفق ہیں کہ حدیث ضعیف مناقب کے متعلق بجت ہوتی ہے جیسا کہ فضائلِ اعمال کے متعلق بالا جماع جمت مائی گئی ہے اور جب اس کا حجت ہونا ثابت ہوگیا تو کسی معاند کا کوئی شبہ یا کسی حاسد کا کوئی طعن باتی نہ رہا بلکہ ان تمام لوگوں پر جن میں پچھ بھی الہتے ہو واجب ہوگیا کہ اس حق کو اپنے دل میں جگہ دیں اور بہکانے والوں کے فریب میں نہ آئیں'۔

(سيدنااميرمعاويه عظفاردوزجمة للبيرالجنان ص٢٩-٣٠)

مشهورمورخ علامها بن خلدون لكصع بين:

'' حضرت امیر معاویہ ﷺ نے (امام حسن ﷺ کے بعد) ہیں برس تک حکمرانی کی اور اس دریا دلی ہے لوگوں کو اپنے انعامات سے متنفید فرمایا کہ اس زمانہ میں کوئی شخص ان کی قوم کا ان سے زیادہ فیاض نہ تھا۔رؤسائے عرب کے ساتھ بھی کریمانہ برتاؤر کھتے تھے۔ان کی سخت وناملائم باتوں کو برداشت کرتے۔ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آتے۔ حتیٰ کہ ان کے خمل و برد باری کی کوئی حد نہ تھی۔ یہی سبب تھا کہ ان کی حکومت وریاست کو کسی فتم کی لغزش نہ ہوئی بلکہ بندر تج استقلال ہو گیا۔ (تاریخ ابن ظدون اردو حددوم میں ۲۵)

حفرت وائل ابن جمر ایک شنرادے تھے۔ حضور نی اکرم کی خدمت اقد س میں حاضر ہوکر مسلمان ہوئے۔ آنخضرت کے نے ان کے ہمر پر شفقت سے ہاتھ چیمر کر ان کیلئے دعا فرمائی اور حضرت معاویہ (کھ) کو حکم دیا کہ وائل ابن جمر کو قبامیں لے جا کر تھمرا کیں۔ جناب وائل بن جمر اونٹ پر سوار تھے اور حضرت معاویہ کھان کے ساتھ ساتھ پیدل چل دے تھے۔

( کچھ دورتک تو حضرت معاویہ اسلماتھ ساتھ چلتے رہے لیکن صحرائے عرب کی گری بہت شدید تھی جب پاؤں گرم ریت کی تپش سے کچھ ذیادہ ہی جلنے گئے تو اثنائے راہ میں حضرت وائل سے مخاطب ہوئے گری کی شکایت کی اور کہا)

آپ مجھے اپنے جوتے دے دیں تا کہ زمین کی گرمی سے
میرے پاؤل محفوظ رہ سکیں حضرت وائل ﷺ (جوشنرادگی کی شان میں
سے) نے کہا: میں تہہیں نہیں پہنا ناچا ہتا کیوں کہ میں ان کو پہن چکا ہوں۔
حضرت معاویہ ﷺ نے کہا اچھا تو (مہر بانی کرکے) تم اپنے
پیچے ہی مجھے بٹھا لو۔ اس پر وائل ﷺ نے جواب دیا کہ تم ملوک
(بادشا ہوں) کے ارادف (پیچے بیٹھنے والوں) سے نہیں ہو۔

 کفاك به شرفا"۔ لیمن تومیرے ناقہ (اونٹ) کے ایر میں چل تھے يهى شرف كافى ہے۔

( مخفریہ کہ انہوں نے حفرت امیر معاویہ گو نہ تو اپنے ساتھ سوار کیا اور نہ ہی گری سے بچنے کی کوئی اور صورت نکالی۔حفرت امیر معاویہ گفتر کیش کے ایک سردار کے بیٹے ہونے کے باوجود جناب رسول اللہ گا کے حکم کی اطاعت میں پیشانی پر کوئی پریشانی لائے بغیر قیامت خیز گری میں بھی حضرت وائل کے ساتھ ساتھ چلتے گے )

اور پھر بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ گئے زمانہ میں حضرت وائل ان کے پاس ایک وفد لے کر گئے (تو حضرت معاویہ گئے نہیں پیچانے کے باوجود نہایت خوش دلی سے ان کی مہمانداری کی اور ان کے ساتھا نہائی عزت واکرام کابرتاؤ کیا) حضرت امیر معاویہ گئے نان کی اس وقت بہت عزت کی'۔

(تاریخ ابن خلدون اور حصه اوّل ۱۹۵)

حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمة الله علی نقل فرماتے ہیں:

"ابن الی ونیا اور ابو بکر بن الی عاصم نے امیر معاویہ کی برد باری اور علم پر کتابیں کھی ہیں اور قبیصہ بن جابر کا بیان ہے میں عرصہ

تک امیر معاویہ کے ساتھ رہا میں نے آپ سے زیادہ کسی دوسر کے کو حلیم و برد بار نہیں دیکھا"۔ (تاریخ الخلفاء اردوس ۱۹۲)

فدااوررسول الماكيوب بين

ایک، مرتبہ حفزت امیر معاویہ ﷺ پنی ہمشیرہ محتر مدام المؤمنین حفزت ام جبیبہ رضی اللّٰدعنہا کے ہاں تشریف فر ماتھے اور آپ امیر معاویہ کو چوم رہی تھیں ۔حضور ﷺ تشريف لائے اور يو چھا كيا تواس سے محبت كرتى ہے؟ انہوں نے عرض كيا: ميراجها كى ہ میں اس سے عبت کیوں نہ کروں \_ لیل حضور للے نے فرمایا:

فَإِنَّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ يُحِبَّانِهِ

ترجمہ: پھرس لے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت فرماتے

(تطهيرا لجنان ص١٢ بحواله مناقب سيدنا امير معاويه ﷺ ٢٤١٥ - ١٤٥ وشمنانِ امير معاويه ﷺ علمى محاسبيص ٩٨ \_ ٩٥ وتطهير البيئان ار دوص ٣٣)

حضور سروردوعالم ني اكرم الله في ايك موقع برفر مايا: فَإِنِّي أُحِبُّ مُعَاوِيَةً وَأُحِبُّ مَنْ يُّحِبُّ مُعَاوِيَةً وَجِبْرِيْلُ ومِيْكَائِيْلُ يُحِبَّانُ مُعَاوِيَةً وَاللَّهُ اَشَدُّ حُبًّا لِمُعاوِيَةً مِنْ جِبْرِيْلَ ومِيْگائِيلَ-

ترجمہ: میں معاویہ سے بھی محبت کرتا ہوں اور اس شخص سے بھی محبت کرتا ہوں جومعاویہ سے محبت رکھتا ہواور جبرائیل و میکائیل بھی معاویہ سے محبت رکھتے ہیں۔اللہ تعالیٰ جرائیل ومیکا ئیل ہے بھی زیادہ مُعاویہ سے محبت فرماتے ہیں۔

(ابن عسا كرنمبر ۲۵ص ۹ بحواله منا قب سيدنا امير معاويه رهي ۵۸)

دونو لكادعوى ايك اوراختلاف قصاص عثمان الهيرتها

حضرت امام بخاری نے صحیح بخاری میں اور امام مسلم نے صحیح مسلم میں جناب رسول الله الله الله عديث ياك حفرت ابو بريره الله كى روايت كے ساتھ بول

"لَا تُقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتَتِلَ فِئْتَانِ عَظِيْمَتَانِ تَكُوْنُ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَة" عَظِيْمَةٌ وَّدَعُواهُمَا وَاحِدَةٌ"-

( سیح بناری جام ۱۰۵ کتاب افقن میچ سلم جام ۳۹۰ کتاب افقن ) ترجمہ: قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مسلمانوں کی دوبڑی جماعتیں لڑ نہلیں۔ان کے درمیان شدیدلڑائی ہوگی اوران دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا۔ حکیم الاسلام حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیہ روایت جنگ صفین کے بارے میں ہے۔ملاحظہ ہو:

" آنخفرت الله في في القدى خردى ہے۔ شيخان ( بخارى وملم ) في حفرت الو ہريه الله سے روايت كى ہے كمانہوں في مايا: " قيامت الله وقت تك قائم نه ہوگى كه دو في كہارسول خدا الله في في مايا: " قيامت الله وقت تك قائم نه ہوگى كه دو برا سے گروه لا بي اوران دونوں ميں قتل عام ہواور دونوں كا دعوى ايك ہو" ۔ برا سے گروه لا بي اوران دونوں ميں قتل عام ہواور دونوں كا دعوى ايك ہو" ۔ ( از الله الحقاء اردودوم ص٠٥٠٠)

دوسرے مقام پرفر ماتے ہیں۔
"اور امیر معاویہ کا مجہ دفطی کے معذور ہونا اس وجہ ہے کہ وہ شبہ سے
متمسک (شبہ میں مبتلا) تھے اگر چہ میزان شرع میں اس سے وزن دار
مجت موجود تھی پیشبہ وہی تھا جو اصحاب جمل کو پیش آیا لیکن اس میں اتنا
اشکال اور بھی بڑھا ہوا تھا کہ امیر معاویہ اور اہل شام نے بیعت نہ کی تھی
اور جانے تھے کہ خلافت کا پورا ہونا تسلط اور احکام نافذ ہونے ہے
اور یہ بات ابھی تحقق نہیں ہوئی پھر تحکیم کے معاملہ نے اس خیال کو اور
رائے کر دیا اور حدیث تھے میں وارد ہے کہ دَعُو تَھُ مَا وَاحِدَةٌ (دونوں
کی دعوت ایک ہوگی) (ازالة الخفاء اردودوم ص ۵۵)

اورمولائے کا نئات باب مدینۃ العلم حفزت شیر خداعلی الرتضٰی کرم اللہ وجہہ سے منقول ہے کہ آپ نے جنگ صفین کے بعدا پنے عمال کے نام بیر حکم نامہ بطور

لے تخطی وہ مخص ہے جونیکی کاارادہ کر ہے لیکن بلاارادہ اور نادانستہ اس سے خطا سرز دہوجائے۔

وضاحت روانه فرمايا:

"وَالظَّاهِرُ أَنَّ رَبَّنَا وَاحِدٌ وَنَبِيَّنَا وَاحِدٌ وَدَعُوتَنَا فِي الْإِسُلَامِ وَالطَّاهِرُ أَنَّ رَبَّنَا وَاحِدٌ وَدَعُوتَنَا فِي الْإِسُلَامِ وَالصَّدِيْقِ بِرَسُولِهِ وَاحِدَّ وَلَا يَسْتَزِيدُونَنَا الْامْرُ وَاحِدٌ إِلَّا مَا خُتَلَفْنَا فِيْهِ مِنْ دَمِ عُثْمَانَ وَنَهُ مِنْ دَمِ عُثْمَانَ وَنَحْنُ مِنْ قَرْمِ عُثْمَانَ وَنَحْنُ مِنْ قَرْمَ عُثْمَانَ

ترجمہ: "ظاہر میں ہم سب کا پروردگار ایک تھا ہمارا نبی ایک تھا ہماری دعوت اسلام ایک تھی نہ ہم ان سے ایمان باللہ اور تصدیق بالرسول میں کسی اضافے کا مطالبہ کرتے تھے نہ وہ ہم سے کرتے تھے (اس معاملہ میں) ہم سب ایک تھے۔اختلاف تھا تو صرف عثمان کے خون میں اختلاف تھا حالا تکہ اس خون سے ہم بالکل بری الذمتہ تھے"۔

(نج البلاغة مع ترجمه وقشر تا حصد دوم نبر ۵۵ س ۸۲۲) یہاں تک که حضرت علی ﷺ دونوں جانب کے مقتولین کو جنتی فر ماتے ہیں۔ ملا حظہ ہو۔

ا)قَالَ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَتْلاَى وَقَتْلَى مُعَاوِيةً فِى الْجَنَّة رواه الطبواني (تطبرالجان مواجوالدوشمان امير معاويه كالله على على الله على

(مُصنّف ابن الى شيبرج ۵ص۳۰ بحوالد دشمنانِ امير معاويد الله على محاسبه ۲۶ ص۱۵۲) ترجمه: جهار مے اور ان کے مقتولین دونوں جنت میں بیں۔

حضرت على اورامير معاويدرض الله عنها كى صلح اورخار جى بگڑ گئے حضرت شاه ولى الله محدث و بلوى رحمة الله عليه فقل فرماتے بين:

"احمد نے عبیداللہ بن عیاض بن عمروقاری سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ہم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس بیٹھے تھے کہ عبداللہ بن شداد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے آپ کے پاس حاضر ہوئے ۔حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا: اے عبداللہ بن شداد! اگر میں تم سے ایک بات پوچھوں تو تم سے بیان کرو گے؟ عبداللہ نے کہا: ہاں ۔ آپ نے فرایا: تم ان لوگوں کا حال بیان کرو جن کوحضرت علی کے نے آپ کیا۔

عبداللہ نے کہا: جب حضرت علی ﷺ نے معاویہ ﷺ کیلئے) خط و کتابت کی اور حکمین مقرر ہوئے تو آٹھ ہزار قاری ان کی خالفت میں نظے اور کوفد کے کنارے مقام حرورا میں جمع ہوئے حضرت علی کوملامت کی اور کہاتم نے اس کرتے کوا تار دیا جوتم کوخدانے پہنایا تھا اوراس نام سے الگ ہو گئے جو خدانے رکھا۔ پھرتم نے دین خدا کے معاملے میں خگھ مقرر کیا۔خدا کے سواکس کا حکم نہیں ہے۔ جب حضرت علی (ﷺ) نے میر بات سی ، جس کی وجہ سے انہوں نے عمّاب کیا اور ان سے الگ ہوگئے، تو تھم فرمایا: کہ اعلان کردیا جائے کہ سوا اہل قرآن (قاربوں) کے اور کوئی امیر المؤمنین ﷺ کے پاس نہ آئے۔ جب گھر قاریوں سے بھر گیا۔ آپ نے لوگوں کے سامنے قر آن منگوایا اور اس پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگے: اے مصحف! لوگوں سے بیان کر \_لوگوں نے آواز دى: اے امير المؤمنين! آپ مصحف سے كيا يو چھتے ہيں وہ تو كاغذروشناكي اورجواس میں ہے ہم اس کوبیان کرتے ہیں۔آپ کیا جا ہے ہیں؟ آپ نے کہا: تمہارے بیاصحاب جنہوں نے جھے برخروج کیا ہے۔ان کے اور میرے درمیان خدا کی کتاب ہے۔اللہ تعالیٰ ایک مردوعورت کے

معامے میں کہتا ہے کہ:

وَإِنْ حِفْتُمْ شِقَاقٌ بَيْنَهُمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِنْ اَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ اَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ اَهْلِهَ اَنْ يُولِيَّةُ اِللَّهُ بَيْنِهِمَا۔ ترجمہ:اوراگران دونوں کے درمیان اختلاف کا خوف ہوتو ایک حکم شوہر کے اہل سے اور ایک حکم موہر کے اہل سے اور ایک حکم موہر کے اہل سے اور ایک حکم عورت کے اہل سے بھیجو ۔اگر وہ دونوں حلح کرنے کا ارادہ کریں گئو خدا ان دونوں کوتو فیق دے گا ۔ پس امت محمد (ﷺ) ایک عورت و مرمت سے بہت بڑی ہے ۔ تم مجھ پراس کونا پند کرتے ہو کہ میں نے معاویہ سے حکم کر ایک حکم پر میں نے معاویہ سے حکم کر ایک خارجیوں سے مناظرہ کیا۔ عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہمانے خارجیوں سے مناظرہ کیا۔

(ازالة الحقاً اردودوم ااممام

روئيرادمناظره

ابن عباس رضی الله عنهانے کہاجب یہ (خارجی) لوگ تکل کر حروراً میں جمع ہوئے اور میں ان لوگوں کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا:اے ابن عباس! آپ کیوں آئے ہیں؟

میں نے کہا: کہ میں تمہارے پاس رسول اللہ بھے کے اصحاب اور آپ کے چچپازاد بھائی و داماد کے پاس سے آیا ہوں۔ پس ان میں سے چند لوگ میرے پاس ایک طرف ہو گئے تو میں نے کہا کہ: وہ کیا با تیں ہیں جن کاتم نے اصحابِ رسول بھا اور آپ کے چچپازاد بھائی پر عیب نکالا ہے۔ان کومیرے سامنے پیش کرو۔

" ان خارجیوں نے کہا: تین باتیں ہیں۔اوّل میہ کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے وین اللی میں لوگوں کو تھم تھہرایا اور بات میتھی کہ

حفرت علی نے ابوموی اشعری کواپنے اور معاویہ کے درمیان تھم کیا تھا اور دوسری بات ہے کہ حفرت علی نے قال کیا گرلوگوں کے جورو بچے قیر نہیں کئے اور نہان کا مال لوٹا لیس اگر وہ اوگ کفار ہیں تو ہم کوان کے مال اوران کی جانیں حلال ہیں اورا گروہ لوگ مسلمان ہیں تو ہم پران کا قل کرنا حرام ہے اور تیسری بات ہے کہ حضرت علی نے تھم نامہ میں اپنی تام سے امیر المؤمنین نہیں واپنی تام سے امیر المؤمنین نہیں جب کہ حضرت علی نے تھم نامہ میں بیں تو امیر المؤمنین نہیں وہ بیں تو امیر المؤمنین نہیں جبی تو امیر المؤمنین نہیں جبی تو امیر المؤمنین نہیں جبی تو امیر المؤمنین نہیں ۔

(حضرت ابن عباس فضفر ماتے ہیں) پس میں نے ان سے کہا: اگر میں تم کو کتاب اللہ سناؤں اور حدیث رسول اللہ فلسناؤں بس سے تمہار ایر قول روہوتو کیا تم اپنے اس قول سے پھر جاؤ گے؟ کہنے لگے: ہاں۔واللہ! پھر جائیں گے تب میں نے ان سے کہا:

الله عزوجل فرماتا ہے:

غلام نہیں بنایاان کا مال غنیمت نہیں لیا تو میں کہتا ہوں کہ آپ نے کوفہ میں صرف حصرت (ام المؤمنین) عائشہ اوران کے ساتھیوں سے قال کیا۔
بھلا بتلاؤ کہ تم اپنی ماں عائشہ کو گرفتار کرکے وہ امور حلال سمجھو گے جو جہادی باندھیوں سے حلال جانتے ہو۔ حالانکہ وہ تمہاری ماں ہیں پھراگر تم ایسا کہوتو کا فر ہو۔ اب بتلاؤ کہ میں تمہارے اس اعتراض سے نکلا؟
کہنے گئے ہاں۔

" میں نے کہا" : رہاتمہارا یہ کہنا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے
اپ نام سے امیر المؤمنین کا لفظ مٹا دیا تو ہیں کہتا ہوں کہ آنخضرت اللہ نے حدید بید میں قریش کے ساتھ صلح نامہ لکھا اور آپ نے اپ نام کے
ساتھ محمد رسول اللہ لکھا تو قریش نے کہا: کہ اگر ہم جانتے کہ آپ محمد رسول
اللہ ہیں تو ہم آپ کو خانہ کعب سے نہ روکتے ۔ پس آپ نے محمد بن عبداللہ
سکھوایا پس تم جانتے ہو کہ حضرت علی سے حضرت رسول اللہ بھی بہتر
ہیں ۔ جبکہ اپنے نام سے رسالت کا لفظ مٹا دیا ۔ حالا تکہ اس مٹانے سے
آپ نبوت سے باہر نہیں ہوگئے۔ اب بتلاؤ کہ میں تمہارے اس
اعتراض سے بھی نکل گیا؟ تو کہنے گئے کہ: ہاں۔

پھریہلوگ چھ ہزار تھےان میں سے دو ہزار پھر کرمیرے ساتھ آئے اور باقی سب رہ گئے جواپنی گمراہی پر مارے گئے''۔ (رواہ النسائی و احمد وعبدالرزاق والطبر انی والحاکم)

(عين البدايية دوم كتاب السير باب البغاة ص ١٩٥-٥٩٧)

امام حسن الله نے سلے کے بعد بیعت کرلی اب ناراضگی کیوں؟ حضرت امام حسن اللہ کی چھوٹی عمر کے بچے تھے کہ مجد نبوی میں تشریف کے آئے۔ جناب نبی کریم علیہ الصلوق والتسلیم نے حضرت حسن کو پہلو ئے اقد س میں المادر برسر منبر فرمایا۔

إِنَّ ٱبْنِي هَٰذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللَّهُ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِنَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ۔

(بخاری بابعلایات نبوت، مناقب الحن والحیین رضی الله عنها کتاب الفتن) ترجمہ: میرا مید بیٹیا سر دار ہے اور شایداس کے ذریعے الله تعالی مسلمانوں کی دوجماعتوں میں صلح کر ادے گا۔ (ازلة الخفاء اردودوم ۵۳۳۵)

بخارى كتاب الصلح اورمشكوة من بدروايت يول ب:

حفرت شخ عبدالعزیز پر ہاروی رحمۃ الشعلیہ ایک حدیث نقل فرماتے ہیں:

د حضرت شخ عبدالعزیز پر ہاروی رحمۃ الشعلیہ ایک حدیث نقل فرماتے ہیں:

د حضرت ابو بکر ہ تفقی سے مروی ہے کہ سرکار دوعالم جہیں مماز پڑھاتے اور حضرت حسن بچینے میں آتے اور حضور علیہ السلام کی گردن اور پشت پر بیٹھ جاتے جبکہ حضور بھی مجد میں ہوتے تھے۔ پھر حضور علیہ الصلاق و والسلام مجد ہے ہے آہتہ آہتہ سراٹھاتے حتی کہ امام حسن کو نیچا تارد ہے ۔ صحابہ نے عرض کیا: یارسول اللہ بھیا! ہم نے و یکھا ہے کہ جھنا آپ اس بچ سے بیار فرماتے ہیں آتا کی دوسرے بچ سے بیار فرماتے ہیں آتا کی دوسرے بچ سے بیار فرماتے ہیں آتا کی دوسرے دنیا میں سے پھول ہیں بیار نہیں فرماتے ۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے دنیا میں سے پھول ہیں لاریب میرا سے بیٹا سروار ہے اور عقریب اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے دو برے گروہوں میں صلح کرادے گا۔ بیابن ابی حاتم کی روایت ہے اور

تقریباً ایسی ہی روایت منداحد میں بھی ہے"۔

(معرّضن اورحفرت ایر معاوید شاردور جمالناحیه من طعن ایر معاویه الله محدث و بلوی رحمة الله علیه قال فرماتے ہیں:
حضرت شاہ ولی الله محدث و بلوی رحمة الله علیه قال فرماتے ہیں:
مسید مناعلی المرتضٰی نے امام حسن رضی الله عنهما کو خلیفہ بناتے
وقت فرمایا تھا کہ الله تعالیٰ لوگوں کے ساتھ بہتری جا ہے گا تو میرے بعد
سب لوگوں کواس برمتفق کردے گا جوان سب سے بہتر ہوگا''۔

(ازالة الخفاءاردواول ٥٥٥)

مسیح بخاری شریف میں بدروایت بھی ہے۔ (ترجمہ) "ابوموی الله نے کہا: میں نے حسن بھری کو یہ کہتے سنا:"خدا کی تتم! حسن بن علی رضی الله عنهما امیر معاویه ﷺ کے سامنے بہاڑوں کی طرح لشكر كے كرآئے تو عمرو بن عاص نے كہا ميں شكروں كود كير ماموں کہوہ واپس نہ جائیں گے حتیٰ کہا ہے مخالفوں کوتل کردیں گےاورامیر معاویہ ان جودوم دول سے بہتر تقطم و بن عاص سے کہا: اے عمرو! اگرانہوں نے ان کوقل کردیا اور انہوں نے ان کوتو لوگوں کے امور کی تگرانی کون کرے گا؟ ان کی عورتوں کی کفالت کون کرے گا؟ اوران کے بچوں اور بوڑھوں کی حفاظت کون کرے گا؟ پھر قریش کے قبیلہ بی عبرتمس سے دومر دعبدالرحمٰن بن سمرہ اورعبداللہ بن عامر بن کریز کو بھیجا اور کہا: اس مرد کے پاس جاؤ اور صلح پیش کرو۔ان سے بات کروان کوسلح کی طرف بلاؤ۔ چنانچہوہ دونوں امام حسن ﷺ کے پاس گئے اوران سے بات چیت کی اور سلے کرنی جاہی۔ان سے امام حسن بن علی اے کہا ہم عبدالمطلب كی اولا دہیں۔ہم نے بہت مال خرچ كرديا ہے اور بيلوگوں کے خونوں میں فتنہ انگیزی کرتے ہیں۔ان دونوں نے کہا ہم ضامن ہیں

اوراس کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ چنانچدام حسن کے نے امیر معاویہ کے سے سلح کر لی۔ اور فرمایا: میں نے ابو بکرہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ: "میں نے جناب رسول اللہ کے ومبر شریف پردیکھا جبکہ حسن بن علی رضی اللہ عنہما آپ کے پہلو میں تھے اور آپ بھی لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے اور بھی ان کی طرف توجہ ہوتے اور بھی ان کی طرف توجہ کر کے فرماتے ، میرایہ بیٹا سید ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دوبڑی جماعتوں میں سلح کرادے گا'۔ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دوبڑی جماعتوں میں سلح کرادے گا'۔ (بخاری کتاب اسلح۔)

شارح بخاری محدث کبیر علامه غلام رسول رضوی رحمة الله علیه اس حدیث کی شرح میں فر ماتے ہیں:

''اس مقام میں تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ جب عبدالرحمٰن بی مرادی نے میں مقام میں تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ جب عبدالرحمٰن بین کچم مرادی نے میں مقان المبارک میں حضرت علی کھی کوزخی کردیا اور اسی سال رمضان المبارک میں ان کے صاحبز ادے امام حسن کی بیعت کی گئی کہ آپ (حضرت علی کھی) کے بعدوہ خلیفہ ہیں تو وہ اس معاملہ میں کئی روز محفکر رہے پھر انہوں نے لوگوں میں اختلاف پایا۔ بعض لوگ ان کی طرف میلان رکھتے تھے اور بعض لوگ امیر معاویہ کھی کے طرف واری کرتے تھے اور معاملہ درست ہوتا نہ دیکھا تو انہوں نے مسلمانوں کی اصلاح اور ان کے خونوں کے بچاؤ اور ان کی حفاظت میں نظر ڈالی تو وہ اس نتیجہ پر پہنچ کہ امت میں اختلاف سے بہتر ہے کہ وہ خلافت امیر معاویہ کھی کے والہ کردیں چنانچے انہوں نے اس ہے کہ وہ خلافت امیر معاویہ کھی کے والہ کردیں چنانچے انہوں نے اس ہے کہ وہ اللاقل میں خلافت امیر معاویہ کے والہ کردیں چنانچے انہوں نے اس ہے کہ وہ اللاقل میں خلافت امیر معاویہ کے حوالہ کردیں چنانچے انہوں نے اس میں خلافت امیر معاویہ کے والہ کردیں جنانچے انہوں نے اس میں خلافت امیر معاویہ کے دولے کے والہ کردیں جنانچے انہوں نے اس میں خلافت امیر معاویہ کے موالہ کردیں جنانچے انہوں نے اس میں خلافت امیر معاویہ کے حوالہ کردیں جنانچے انہوں نے اس میں خلافت امیر معاویہ کے حوالہ کردیں جنانچے انہوں نے اس میں خلافت امیر معاویہ کے حوالہ کردیں جنانچے انہوں نے اس میں خلافت امیر معاویہ کے موالہ کردیں جنانچے انہوں نے اس میں خلافت امیر معاویہ کے حوالہ کردیں جنانچے انہوں کے دیائے کے اس میں خلاف کے دیائے کی کے دیائے ک

تفهیم ابناری جه ص ۲۳۰\_۲۳۱) امام جلال الدین سیوطی اور علامه سیّد فعیم الدین مراد آیا دی رحمة اللّه علیمانقل

فرماتے ہیں:

''حضرت علی کی شہادت کے بعد کو فیوں نے امام حسن کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ابھی چھ ماہ اور کچھ دن آپ نے خلافت کی تھی کہ امیر معاویہ کھا کہ دن آپ کے پاس آئے۔ اللہ تعالیٰ کو تھم اور فیصلہ دہندہ مان کر شرائط ذیل مقرر ہوئیں کہ فی الوقت امیر معاویہ کھلے فیصلہ دہندہ مان کر شرائط ذیل مقرر ہوئیں کہ فی الوقت امیر معاویہ کھلے خلیفہ بنائے جاتے ہیں۔ لیکن ان کے انتقال کے بعدام صن کے خلیفہ المسلمین ہوں گے۔ باشندگان مدینہ بجاز اور عراق سے مزید کوئی فیکس نہیں لیا جائے گا بلکہ حضرت علی کے زمانہ سے جودستور چلتا رہا ہے ہیں برقر ار رہے گا۔ نیز امام حسن کے ذمہ قرض کی اوا گی امیر معاویہ کے ان شرائط کو امیر معاویہ کے قبول کیا اور معاویہ کے تبول کیا اور معاویہ کھوگئی'۔

( تاريخ الخلفاء اردوص ١٩٢، ١٩٢ سوائح كربلاص ٥٩)

مشهورمورخين علامه ابن خلدون اورحافظ ابن كثير لكصة بين:

''امام حسن ﷺ اپنی خلافت کے چھٹے مہینے خلافت سے دستبردار ہوئے اور امیر معاویہ ﷺ کی بیعت کی ۔۔۔۔۔اور کافیہ سلمین (تمام مسلمانوں) نے ان کی خلافت پر بیعت کی ۔ یہ واقعہ نصف اسم ہے کا ہے اس وجہ سے یہ سن' عام الجماعت' کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے''۔ (تاریخ ابن ظرون اردواؤل م ۵۵۵۔۵۵۵، تاریخ ابن کیٹری بشتم ص ۹۷۳،۷۳۷، ۲۵۳،۵۵۵) حضرت علامہ ابن اثیر قل فرماتے ہیں:

''ممالحت طے ہونے کے بعد جب حفرت امام سن ان کے معاویہ ان سے کہ حفرت معاویہ ان کے کہ حفرت معاویہ ان کے فریس آئیں حفرت حسن ان نے خطبہ پڑھااور فر مایا کہ:ا ہے لوگو! ہم

تہمارے سردار اور تہمارے مہمان ہیں اور ہم تہمارے نبی گھے کے اہلِ
ہیت سے ہیں جن سے اللہ نے ناپا کی کو دور کردیا اور انہیں خوب پاک
کردیا ہے۔ اس کلمہ کوئی مرتبہ کہا یہاں تک کہ سب لوگ رونے لگے اور
ان کے رونے کی آواز کا نوں میں آئی۔ پھر جب حضرت معاویہ کھی فوفہ
پنچے تو لوگوں نے ان سے بیعت کی .....

حضرت معاویہ ان کہا: اے حسن! اٹھواورلوگوں سے بیان کرو۔ جو ہمارے اور تمہارے درمیان واقعات گزرے ہیں ان کوظا ہر کرو۔ پس حضرت امام حسن ہاں بات کے بیان کرنے کو کھڑے ہو گئے جس کے متعلق انہوں نے پہلے سے پچھ غور نہ کیا تھا۔ انہوں نے اللہ کے جروثناء بیان کی بعداس کے فی البدیہ فرمایا کہ اے لوگو!

''اللہ نے تمہیں ہارے اگلے (لیمی نبی اللہ کے ذریعہ سے ہدایت کی اور ہارے بچھلے کے (لیمی میرے) ذریعہ سے تمہاری جانوں کی حفاظت کی ۔ آگاہ رہو! سب سے زیادہ عقلندی پر ہیزگاری ہے اور سب سے زیادہ بحق کے متعلق ہمارے سب سے زیادہ بے وقوفی بدکاری ہے اور بیمعاملہ جس کے متعلق ہمارے اور معاویہ کے درمیان میں اختلاف ہوا (دوحال سے خالی نہیں) یا تو وہ مجھ سے زیادہ اس کے حقد ار ہیں اور یا یہ میراحق ہے جو میں نے اللہ عزوجل کیلئے اور امت محمد یہ بھی کی اصلاح کیلئے اور تمہاری جانوں کی حفاظت کیلئے ترک کردیا''۔ (اسدالغابی معرفة السحابة اردون عمرہ)

"جنسال حفرت امام حن في في حفرت امير معاويد في معطم كي ان كي بيعت فرما كي اور انبيس خلافت سير دكر دي اس سال كو "عام الجماعة" كيتم بين اس لئے كه ملت اسلاميہ في تقريباً جي سال كے تفرقہ وتشتت كے بعداس سال ايك خليفہ پراجماع كيا تھا"۔

(اسدالغابداردوج ٢٩٥١)

تهذيب العقا ئدشرح عقائد نفى كى تصريح ملاحظه مو:

''جبخلافت نبوی کا زمانه گزر چکااور حکومت وسلطنت کا دور شروع ہواتو حضرت امام حسن اللہ نے معاویہ اللہ سے کے کرلی اس لئے انہیں اہل سنت و جماعت نے اسلام کا پہلا سلطان مانا ہے۔اور حضرت امام حسن المحاصلة كرنا كجه قلت وذلت كي وجه سے نہ تھا۔اس لئے كمان ہے جالیس ہزارمہا جرین اورانصار اور تا بعین نے بیعت کی تھی اوران ك سأتقى جنك كو يسندكرت تفاور صلح ب راضى ند تق سيدم تفنى پیٹوائے امامیے نے روایت کی ہے کہ حفرت امام حن اللہ نے سلح کے وقت خطبہ فرمایا کہ معاویہ ﷺ نے نزاع کی جھے اس چیز میں (لیمن خلافت میں) جومیراحق تھانہ کہان کا میں نے امت کی بہتری اور فتنہ کا موقوف ہوناصلح میں دیکھا کہتم نے جھے سے بیعت کی ہے اس بات پر کہ جس سے میں سلح کروں تم بھی اس سے سلح کرواور جس سے میں جنگ کروں تم بھی اس سے جنگ کرو۔میرے نزدیک مسلمانوں کے خون کی نگہداشت اس سے بہتر ہے کہ ان کا خون بہایا جائے۔ میں نے صلح تہاری بہتری کے خیال سے کی ہے۔ پس میلے حفزت امام حسن کے ک مقبول تھی حضرت ﷺ نے جوان کی نسبت فرمایا تھا۔ لَعَلَّ اللَّهُ أَنْ يُّصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظْيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ رواه البخاري (امیر ہے کہ الله صلح کرادے ان کی وجہ سے مسلمانوں کی دو بوی جماعتوں میں ) محققین اہلنت کے نزویک یہاں صلح سے یہی صلح مراد ہے۔ پس جن لوگوں کے نزدیک بغاوت کا اطلاق معاویہ ﷺ پرتھا اس صلح کے بعدوہ بھی ندر ہا''۔ (تہذیب العقائدشرح عقائد نفی ص ٩٥ ـ ٩٥)

فقيه اجل حضرت مولا نا امجد على اعظمى فرمات بين:

محدث لا مورى شارح بخارى صاحب فيوض البارى علامه سيدمحمود احمد رضوى رحمة الله عليدرقم طراز بين:

'خلفہ راشدسیدنا امام حسن علیہ السلام اپ والد ماجد کی شہادت کے بعد سات اہ تک مندخلافت پر شمکن رہے۔ جب اہلِ کوفہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو جناب امیر معاویہ سے لڑائی کی شکل پیدا ہوگئی۔ آپ نے مسلمانوں کی باہم لڑائی اور خونریزی کو پسند نہ کیا اور چند شرائط کے ساتھ خلافت جناب امیر معاویہ کے سیر دِکردی اور صلح ہوگئی اور حضور بھی کی وہ پیش گوئی پوری ہوئی جس میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرابیٹا مسلمانوں کی دوبری جماعتوں میں صلح کرائے گا'۔

(شان صحابر ۱۲۳ – ۱۲۳) جناب غوث الثقلين سيد ناغوث اعظم شيخ عبدالقادر جيلا ني ﷺ فرماتے ہيں: ''حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے وصال اور حضرت امام حسن کے خلافت سے وستبردار ہونے کے بعد حضرت امیر معاویہ بن ابوسفیان رضی اللہ عنہی کیلئے خلافت سے کے عابت ہے۔ حضرت امام حسن کے مصلحت عامہ کے تحت کہ سلمانوں کوخون ریزی سے بچایا جائے خلافت حضرت امیر معاویہ کے سپرد فرمائی علاوہ ازیں نبی اکرم کی کا ارشادگرای بھی آپ کے بیش نظر تھا۔ آپ کی نے حضرت امام حسن کے ارث در ایے دو ارشادگرای بھی آپ کے بیش نظر تھا۔ آپ کے اللہ تعالی اس کے ذریعے دو یو کے بارے میں فرمایا: ''میرا یہ بیٹا سردار ہے اللہ تعالی اس کے ذریعے دو یو کے بارے میں ضلح کرائے گا' البذا حضرت امام حسن کے عقد کی بنا پر حضرت امیر معاویہ کی کا مامت واجب ہوگئی۔ اس سال کو عام الجماعة پر حضرت امام کی کہا جاتا ہے'۔

(غدية الطالبين اردوص ٢٦٦\_٢٦)

امام احدابن جر مكى رحمة الشعلية فرمات بين:

''مانعین خلافت معاویہ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسن کا امر خلافت کوان کے سپر دکرنا کوئی اہم بات نہیں آپ نے صرف ضرورت کے تحت ایبا کیا تھا کیونکہ آپ جانتے تھے کہ حضرت معاویہ ہام خلافت کو حضرت صن کے کی سپر دنہ کریں گے اور اگر حضرت امام حسن کے خلافت کو حضرت حسن کے سپر دنہ کرتے تو خوزیزی اور قال کرتے ۔ آپ نے مسلمانوں کو خوزیزی سے بچانے کیلئے امر خلافت کو ترک کردیا اور ان لوگوں نے جو بات کہی ہے اس کے ردیس آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حضرت حسن کے امام برحق اور سیخ خلیفہ تھے ۔ آپ کے ساتھا تے آدمی سے جن سے حضرت معاویہ کے ساتھیوں کا مقابلہ کیا جا سکتا تھا ۔ پس کے خلیفہ تھے ۔ آپ کے ساتھا تھا ۔ پس کے خلافت سے علیجدگی اور حضرت معاویہ کے سپرد کرنا آپ کی خلافت سے علیجدگی اور حضرت معاویہ کے سپرد کرنا آپ کی خلافت سے علیجدگی اور حضرت معاویہ کے سپرد کرنا

اضطراری نہیں بلکہ اختیاری تھا جیسا کہ خلافت سے دستبرداری کا واقعہ اس پردلالت کرتا ہے کہ آپ نے بہت ہی شرطیں لگا ئیں جن کی حضرت معاویہ شاندی کی اور انہیں پورا کیا اور شیخ بخاری کی روایت بیان ہو چی ہے کہ حضرت معاویہ شان اور شین سے صلح کی درخواست کی اور میر ہاں بیان پر بخاری کی وہ گزشتہ حدیث بھی دلالت کرتی کی اور میر سے ابو بکر شان مروی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم شاکو منبر پردیکھا اور حضرت میں ہو گہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم شاکو منبر پردیکھا اور حضرت میں شان ہے پہلومیں بیٹھے تھے آپ ایک بارلوگوں کی طرف اور دوسری بار حضرت میں شاکی طرف متوجہ ہوتے اور فرماتے دیمرا یہ بیٹا سردار ہے اور شاید اللہ تعالی اس کے در یع مسلمانوں کے دوظیم گروہوں میں میں کرائے گا'۔

پس رسول کریم ان کے ذریعے اصلاح کی امید فرمارہ میں اور آپ واقعہ کے مطابق امر حق ہی کی امید کرتے ہیں پس حضرت امام حن کے حصالاح کی امید اس بات پردلالت کرتی ہے کہ حضرت معاویہ کے حق میں آپ کی خلافت سے دستبرداری ایک درست قدم تھا اور اگر حضرت امام حن کے خلافت سے دستبرداری کے بعد بھی خلافت پر قائم رہتے اور آپ کی دستبرداری سے اصلاح نہ ہوتی تو حضرت امام حن کی اس پر تحریف نہ کی جاتی ۔ اور حضور علیہ الصلاق والسلام نے بغیر کی شرعی فائدہ کے حض دستبرداری کی تمنانہیں کی بلکہ جس کے حق میں دستبرداری ہوتی ہونے اور مسلمانوں کے امور کے قیام میں تصرف، واجب الاطاعت ہونے اور مسلمانوں کے امور کے قیام میں مشتغل ہونے پردلالت کرتی ہے۔

مشتغل ہونے پردلالت کرتی ہے۔

پس رسول کریم کی کو حضرت امام حس کے سے میامیر تھی کے میامیر تھی کے میامیر تھی کے بیامیر تھی کیکھور ت امام حس تھی کے بیامیر تھی کے بیامیر تھی کے بیامیر تھی کیکھور ت امام حس تھی کے بیامیر تھی کو تھی کیکھور ت امام حس تھی کو تھی کے بیامیر تھی کیکھور ت امامیر تھی کیکھور کے بیامیر تھی کو تھی کیکھور کیکھور کیکھور کیکھور کے بیامیر تھی کیکھور کیکھور کیکھور کیکھور کیکھور کیکھور کیکھور کے بیامیر تھی کیکھور ک

ان کے ذریعے مسلمانوں کے دوعظیم گروہوں میں اصلاح کی صورت پیدا ہوگی۔اس میں حضرت امام حسن اللہ کے فعل کی صحت پر دلالت پائی جاتی ہادراس بات پر بھی کہ آپ اس معاملہ میں مختار تھے۔

اور اس سے بہ شرعی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں کہ حفزت معاویہ کے خلافت اور ان کا مسلمانوں کے امور کی گرانی کرنا اور خلافت کے نقاضوں کے مطابق تصرف کرنا ورست تھا۔ اور بیر سب با تیں اس سلح پر متر تب ہوتی ہیں۔ پس اس وقت سے حضرت معاویہ کی خلافت کا بیٹروت بن گیا اور اس کے بعد وہ امام برحق لیعنی سے امام برحق کین گئے امام برحق کین گئے امام برحق کین گئے امام برحق کین گئے '۔

(السواعق الحرقة اردوس ۲۲۱۲۵۱) شارح مشکلوة صاحب مراة مفسرقر آن مفتی احمد بارخان نعیمی رحمة الله علیه فرماتے ہیں:

''امام حسن نے کے ماہ خلافت فرما کرامیر معاویہ کے تن میں خلافت سے دستبرداری فرمائی اوران کا سالانہ وظیفہ اور نذرانے قبول فرمائے۔اگر حضرت معاویہ میں معمولی فسق بھی ہوتا تو امام حسن ہیں مام وے دیتے مگران کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیتے۔ نبی کریم کے نئی نے بھی امام حسن کے اس فعل کی تعریف فرمائی تھی کہ'' میرا ایہ بیٹا سید ہے اللہ تعالی اس کے ذریعہ مسلمانوں کی دو ہڑی جماعتوں میں صلح فرمائے گا۔ امام حسین ہاس سلح کے وقت عاقل، بالغ سمجھ دار تھے مگران امام حسین ہی اس سلح کے اعتراض نہ فرمایا بلکہ اس میں خود بھی داخل ہوگئے۔اگرامیر معاویہ رضی اللہ عنہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی نگاہ میں کچھ عیب رکھتے ہوتے تو یزید مردود کی طرح آپ اس وقت امیر معاویہ بھی کے مقابلہ میں آجاتے۔معلوم ہوتا ہے کہ نگاہِ امام حسین ﷺ میں بزید فاسق فاجر ظالم وغيره تقا\_امير معاويه عادل ثقة متقى لاكق بيعتِ امارت تھے۔اب کی کوکیاحق ہے کہان پرزبان طعن دراز کرے'۔

(امیرمعاویه بی برایک نظرص ۴۹)

یں برایک مسلمہ حقیقت ہے کہ امام حسن انتھوڑا ہی عرصہ حکومت کرنے کے بعد حضرت امیر معاویہ کا سے سلح کی۔ان کی بیعت کی اور خلافت بھی ان کے میرد کردی اوروہ اس میں اکیلے بھی نہ تھے بلکہ ان کے برادراصغرابل بیت کے فروفرید جناب سیدناامام حسین ﷺ بھی اس میں شامل تھے۔ پس جب سلے ہو چکی تواب ناراضگی

كرك منه كالأكرنے سے كيا حاصل اور كيا جواز ہے؟

یہ جی معلوم ہونا جا ہے کہ معترض کا اعتراض صرف امیر معاویہ ﷺ پر ہی تہیں آتا۔ بلکہ انہیں خلافت سونینے والے سیدنا امام حسن ﷺ پر بلکہ ان کے فیصلے کی تائید كرنے والے سيدنا امام حسين الله يرجى آتا ہے۔ گويا امير معاويہ الله براعتراض کرنے والا جناب امام حسن اور امام حسین رضی الله عنهما کے فیصلے پر تنقید کرتا ہے۔اس نانجار كول مين امام عالى مقام سيدنا امام حسن اورامام عالى مقام سيدنا امام حسين ك بهى كوئى محبت اورعزت نبيل \_ أگراس مخض كوابلديت اطهار رضى الله عنهم سے محبت و عقیدت ہے اور میخض واقعی شنرادگانِ رسول سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی الله عنها کواینے امام مانتا ہے تو اس کوآج ہی امیر معاویہ کی دشمنی ایسے برے عقیدے اور مردود نظریے سے توبہ کرے اہلیت اطہار کی معتمد ہستی ''امیر معاویہ ﷺ' کی مخالفت سے بازآ جانا جاہے اوران کی محبت کودل میں بسانا جا ہیں۔ورنہ لوگ سیمجھنے میں حق بجانب ہوں گے کہ میخص مُتِ اہل بیت نہیں بلکہ ایک فسادی ہے اور فرقہ

داریت کو پروان چڑھانے کی تگ ودو میں مصروف ہے۔ اگر کسی کواللہ تعالیٰ نے عقل سلیم عطا کی ہوتو وہ سمجھے کہ بیر کے اور بیعت کسی غلط اور فاسق آ دمی کے ہاتھ پرنہیں ہوسکتی اورخلافت کسی نااہل کے سپر دنہیں کی جاسکتی۔اس قدراعتاد اوراس قدرتصدیق وتائید ہے کسی نیک ترین اورابل ترین آدی ہی کونوازا

جاسکتا ہے اور امور امت کا والی کسی قابل ترین ہستی ہی کو بنایا جاسکتا ہے۔ جبکہ پیرب
کچھ امام عالی مقام شنر او ہ خیر الانام سیدنا امام حسن علیہ السلام نے کیا بلکہ امام عالی
مقام حضرت امام حسین علیہ السلام نے بھی ان کا ساتھ دیا تو یقین کرنا پڑے گا کہ
حضرت امیر معاویہ پہنے ہایت معزز اور قابلِ تعظیم ہستی اور اہلیہت اطہار رضی اللہ عنہم کی
معتد ترین شخصیت ہیں۔ اب و میکھتے وہاں کس قدر الفت و محبت ہے اور یہاں و شمنان
دین و ملت کیسے نفرت کے راگ الاپ رہے ہیں۔ وہ تو با ہم شیر وشکر تھے اور سلے کے
دین و ملت کیسے نفرت کے راگ الاپ رہے ہیں۔ وہ تو با ہم شیر وشکر تھے اور سلے کے

پیارہے ہیں۔ کون کہتا ہے ہم تم میں جدائی ہوگی سے ہوائی کی دشمن نے اڑائی ہوگی

جناب حسنين كريمين نذران ليت رب

حفرت مفتی احمہ یارخان تعیمی ٔ امام احمد ابن حجر کمی اور علامه سیّدمحر نعیم الدین مراد آبادی علیم الرحمیہ نقل فرماتے ہیں :

''امیر معاویہ ﷺ نیک دل بخی اور بہت ملیم وکریم سے جیسا کہان کے متعلق نبی اگرم ﷺ نے خبر دی تھی۔ چنا نچر آپ کی سخاوت حسب ذیل واقعات سے ظاہر ہموتی ہے۔
الف ملاعلی قاری نے مرقاۃ شرح مشکوۃ میں فرمایا امیر معاویہ ﷺ نے قبول امام حسن ﷺ نے قبول امام حسن ﷺ نے قبول فرمائے۔ (کتاب النامیا)

ب حاكم نے ہشام بن محمد سے روایت كى كدامير معاويہ نے امام حسن الله كيا ايك لا كارو بے سالانہ وظيفه مقرر كيا تھا۔ اتفا قا ايك سال سه وظيفه امام حسن الله كونه بہنچا آپ نے چاہا كدامير معاويہ كو يادو ہانى كيلئے خطاكھيں۔ جناب نبى اكرم الله نے خواب ميں امام حسن اكوفر مايا: اپنے جي مخلوق كونه كھورب سے عرض كرواور فر مايا يہ دعا پر دھو:

اَلَّهُمَّ اَقَٰذِفُ فِى قَلْبِى رِجَاءَكَ وَاقْطِعُ رِجَآئِى عَنُ سِوَاكَ حَتَّى لَاَارُجُوْا اَحَدَّ غَيْرَكَ اللَّهُمَّ وَمَا ضَعُفَتْ عَنْهُ قُوْتِى وَقَصُرَ عَنْهُ عَمَلِى وَلَمْ تَنْتَهِ اللّهِ دَغْبَتِى وَلَمْ تَبُلُغُهُ مَسْنَالَتِى وَلَمْ يَجِرْ عَلَى لِسَانِى مِمَّا اَعْطَيْتَ مِنَ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاَحِرِيْنَ مِنَ الْيَقِيْنِ فَخَصِّنِى بِهِ يَارَبَّ الْعَالَمِيْنَ۔

ترجمہ: اے اللہ! میرے دل میں اپنی امید بھردے اور اپنے ماسوا سے
امید منقطع فر مادے یہاں تک کہ تیرے سواکسی سے امید ندر کھوں ۔ اے
اللہ! جس چیز سے میری طاقت کمزور ہے اور میرے مل کوتاہ ہیں اور میری
رغبت وہاں تک نہ پینچی اور میر اسوال وہاں تک نہ پہنچا اور وہ میری زبان
پرجاری نہ ہوا جو کہ تونے اگلوں اور پچھلوں کو یقین عطافر مایا ہے پس مجھے
اس سے خاص کرا ہے جہان کے یالنے والے۔

چنانچہ بیدوظیفہ امام حسن کے شروع کر دیا ابھی ایک ہفتہ نہ گزراتھا کہ امیر معاویہ کے پندرہ لا کھروپیہ بھیج دیا یعنی دولا کھوظیفہ اور تیرہ لا کھنذرانہ''۔

(امیر معاویہ پہرایک نظر ۵۵۲۵۳ میں ۵۵۲۵ میں المحر قداردو ۲۵ ۲۵ میں مواخ کر بلاص ۲۰ - ۲۱) امام پوسف بن اساعیل نبھانی قدس سرہ العزیز نے یہی روایت امام جلال الدین سیوطی کی تاریخ المخلفاء سے بروایت امام بیہجی اور این عسا کرنقل کرتے ہوئے فرمایا: '' حضرت امام حسن فلفر ماتے ہیں جب حضرت معاویہ نے بھے پندرہ لا کھ درہم بھوا دیئے قریب نے کہا: تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کیلئے جوا پنے والوں کو فراموش نہیں فر، تا اور دعا کرنے والوں کو تاکام نہیں فرما تا۔ مجھے نبی اکرم بھی کی زیارت ہوئی آپ نے فرمایا حسن کسے ہو؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! خیریت سے ہوں اور اپنا واقعہ عرض کیا فرمایا: بیٹے! جو خالق سے امیدر کھے اور مخلوق سے امید نہ رکھے اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے''۔

(برکاتِ آلرسولﷺ۱۹۳۶ جمدالشرف المؤبدلآلِ مجمدﷺ) مخدوم الاولیاء سلطان الاصفیاء حضرت دا تا تینج بخش سیدعلی جموری ﷺ بیان فرماتے ہیں:

''ایک روز ایک شخص حضرت امام حسین کی خدمت میں ماضر ہوااور کہنے لگا ہے ابن رسول اللہ! کی میں غریب و مفلس عیالدار ہوں مجھے آپ کی طرف سے آج شب کے کھانے کا انظام ہوتا چاہے۔ آپ نے فرمایا: بیٹھ جا۔ ہماراو ظیفہ راستہ میں ہے آ جائے تو تجھے دیں۔ تھوڑی دیز ہیں گزری تھی کہ پانچ تھیلیاں دینار کی لائی گئیں جو حضرت معاویہ کی طرف سے آئی تھیں۔ ہر تھیلی میں ایک ہزار دینار تھے لانے والے نے کہا حضور معاویہ (کھی) معافی چاہتے ہیں اوران کی خواہش ہے کہ بیر قم غرباء میں تقسیم فرمادیں آپ نے وہ تھیلیاں ای سائل کو دے دیں اور معذرت فرمائی کہ تجھے انظار میں بہت دیر تظہر تا بڑا'۔ (کشف انجو باردوس ۱۸۵)

''زید بن حباب نے حسین بن واقد سے بحوالہ عبداللہ بن

بریدہ بیان کیا ہے کہ حضرت حسن بن علی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہم کے پاس آئے اور آپ نے حضرت حسن کے سامیں آپ کوالیا عطیہ دول گاجو جھ سے پہلے کسی نے نہیں دیا۔ پھر آپ نے انہیں چار لا کھ عطیہ دیا اور ایک وقعہ حضرت حسین رضی اللہ عنہما آپ کے پاس آئے تو آپ نے فور أانہیں دولا کھ عطیہ دیا اور دونوں سے کہا جھ سے پہلے کسی نے انہیں عطیہ نہیں دیا حضرت حسین کے آپ سے فرمایا آپ نے مرایا کسی شخص کو عطیہ نہیں دیا '۔

(تاريخ ابن كثرج بشتم ص٥٨٩،٩٨٥)

اسمعی نے روایت کی ہے کہ حضرت حسن ہواور حضرت عبداللہ

بن زبیر ہے حضرت معاویہ گئے کی اس گئے تو آپ نے حضرت حسن

ہے فرمایا: اے بسر رسول خوش آ مدیداور آپ کوئین لا کھ درہم دینے کا
حکم دیا اور حضرت ابن زبیر گئے کہا: رسول اللہ گئے کے پھو پھی زاد
خوش آ مدیداور آپ کوایک لا کھ درہم دینے کا حکم دیا"۔

(تاریخ این کثیرج بشتم ص ۹۸۹)

حفزت مولانا محمر نبی بخش طوائی رحمة الله علیه تقل فرماتے ہیں:

" تاریخ کے اوراق اس بات پر گواہ ہیں کہ حفزت امیر معاویہ فی نے خلافت راشدہ کے احکام ہی کو نافذ کیا۔ اس میں نہ اپنی مرضی برقی نظم و جرکورواج دیا۔ ہم حضزت امیر معاویہ کے دورامارت کو دور خلافت کا حصہ قرار دیتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کے نیت المال کومر بوط کیا۔ محاصل کوائیا نداری سے عوام کیلئے وقف کردیا۔ وہ بیت المال سے کثیر نذرانہ حضرت امام حسن کودیتے رہے۔ ہرسال ان کی ضروریات سے بڑھ کرادا کرتے رہے پھرامام حسن کے علاوہ اہلیت

کے دوسرے افراد بھی بیت المال سے کثیر وظائف پاتے رہے۔ آپ کی فرمائش اور سفارش کو بہ طبیب خاطر قبول فرماتے۔ ایک بار حضرت امیر معاویہ ہے گئے۔ جناب حضرت امام حس کھی ان دنوں مکم مکرمہ میں تھے۔ آپ حضرت امیر معاویہ ہے نے اب کوائی وقت ای پریشانی کا تذکرہ کیا۔ حضرت امیر معاویہ ہے نے آپ کوائی وقت ای بزاردر ہم ادا کئے'۔

(النارالحاميلن ۋم المعاويين ١٠٣)

روسلح کے معاہدے کے بعد حضرت معاویہ ﷺ نے حضرت امام حن ﷺ سے بہت اچھا سلوک کیا۔ مدیند منورہ میں ان کے آرام کا خیال رکھا۔ ہر طرح کی آسائش بہم پہنچائی۔ کوفۂ بھرہ اور عراق کے علاقوں میں جتنا مال تھاوہ حضرت حن ﷺ کے حوالے کیا۔ آپ پر جتنا قرض تھا وہ سب ادا کردیا۔ ایک لا کہ درہم سالانہ وظیفہ دیتا شروع کردیا۔ ایک سال وظیفہ دیتے میں تاخیر ہوئی تو حضرت معاویہ ﷺ کردیا۔ ایک لا کہ درہم ادا کئے۔ جب حضرت معاویہ ﷺ مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے سارے اشراف مدینہ کو جمع کیا اور پانچ ہزارے لے کر پانچ لا کہ درہم تک ان میں تقسیم کردیا اور ہرایک کو حسب مراتب انعام دیا۔ جب حضرت امام حسن ﷺ کا معاملہ آیا تو آپ کو اتفاق سے نتو حات سے بہت سامان آیا تو آپ نے وہ سارامال حضرت حسن ﷺ کا معاملہ آیا تو امام حسن ﷺ کا معاملہ آیا تو امام حسن ﷺ کو دیا تھا۔ ایک بار حضرت امام حسن ﷺ کو دیا تھا۔ ایک بار حضرت امام حسن ﷺ کو دیا تھا۔ ایک بار حضرت امام حسن ﷺ کو دیا تھا۔ ایک بار حضرت امام حسن ﷺ کو دیا تھا۔ ایک بار حضرت امام حسن ﷺ کو دیا تھا۔ ایک بار حضرت امام حسن ﷺ کو دیا تھا۔ ایک بار حضرت امام حسن ﷺ کو دیا تھا۔ ایک بار حضرت امام حسن ﷺ کو دیا تھا۔ ایک بار حضرت امام حسن ﷺ کو دیا تھا۔ ایک بار حضرت امام حسن ﷺ کو دیا تھا۔ ایک بار حضرت حسن ﷺ کو دیا تھا۔ ایک بار حضرت امام حسن ﷺ کو دیا تھا۔ ایک بار حضرت حسن ﷺ کو دیا تھا۔ ایک بار حضرت حسن ﷺ کو دیا تھا۔ ایک بار حضرت حسن ہو کو دیا تھا۔ بار کو دیا تھا۔ با

(النارالحاميلن ذم المعاويي ١٦٤١٦٦)

" حضرت معاويه ﷺ کامعمول تھا ہرسال ہزاروں درہم بیت

المال ہے لے کر حضرت امام حسین کودیتے تھے۔اس کے علاوہ بیش بہاتھ فے اور ہدایا بھیجا کرتے تھ'۔

(النارالحامية بن ذم المعاويص ١٦٨ - ١٦٩ بحواله ناخ التواريخ جلد فشم)

بروز قیامت فورانی چاورمین آئیں گے

اَمَّا إِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ دِدَاء "مِنْ نُوْدِ الْإِيْمَانِ-ترجمہ: آپ قیامت کے روز اس حال میں آئیں گے کہ آپ پر ایک نورانی چادر ہوگی جو کہ آپ کے ایمان کے نور کی ہوگی "۔

(مناقب سيدنا امير معاويد المعلى ٨٤ بحوالدا بن عسا كرنمبر ٢٥ ص١٠)

ای طرح ایک دفعہ جناب سعید بن ابی وقاص اللہ نے جناب حذیقہ بن میمان اللہ کوخاطب کر کے فرمایا:

"اَلَسْتُ شَاهِدٌ يَوْمَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاوِيَةً يُحْشَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُعَاوِيَةً بَنُ آبِي سُفْيَانَ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ مِّنْ نُوْرٍ طُاهِرُهَا مِنَ الرَّضَا يَفْتَخِرُ بِهَا فِي الْجَمْعِ طَاهِرُهَا مِنَ الرَّضَا يَفْتَخِرُ بِهَا فِي الْجَمْعِ لِكَابَةِ الْوَحْيِ بَيْنَ يَدَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكِتَابَةِ الْوَحْيِ بَيْنَ يَدَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حُذَيْفَةُ نَعَمْ۔

ترجمہ: کیا آپ اس دن وہاں موجو رہیں تھے جب جناب رسول اللہ بھی نے سیدنا امیر معاویہ بھی کو کہا تھا کہ وہ قیامت کے دن اس حال میں آئیں گے کہ وہ ایک نور کا لباس پہنے ہوں گے اس کا ظاہر اللہ کی رحمت ہوگی اس کا باطن اللہ کی رضا ہوگی اور اس کی وجہ سے وہ تمام میدان محشر میں فخر کریں گے اور یہ نور کا لباس آپ کو جناب رسول اللہ بھی کی بارگاہ

میں وقی البی کی کتابت کرنے کی وجہ سے عطا ہوگا۔ حذیفہ نے کہا: ہاں ( ٹھیک ہے) ''(مناقب سدنا امر معاویہ علی ۸۸ بحوالہ بن عسا کرنبر ۲۵ س۱۱)

# فضيلت مين شك كرنيوا ليكوآ ككاطوق يبناياجائكا

رَجمان القرآن حفرت عبدالله بن عباس رضى الله عنها فرماتے ہیں کہ جنابِ رسول خدا ﷺ نے فرمایا:

اَلشَّاكُ فِي فَضْلِكَ يَا مُعَاوِيَةً تَنْشَقُّ الْأَرْضَ عَنْهُ يَوْمَ الْقَيْمَةِ وَفِي عَنْهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ وَفِي عُنُقِهِ طَوْقُ نَارٍ

ترجمہ: اےمعاویہ! جو تیری فضیات میں شک کرے گاوہ جب قیامت کو اٹھے گا تو اس کے گلے میں آگ کا طوق ہوگا۔

(مناقب سيدنا اميرمعاويه الله على ٨٨ بحالدابن عساكر نبر٢٥ ص١٠)

### معترض دوزخ کے کول میں سے ایک کتا ہے

امام المسنّت مجدودين ولمت امام احمد رضاخال بريلوى رحمة الله على مدامهاب الدين خفاجى كى دنسيم الرياض شرح شفائ امام قاضى عياض 'من فقل فرماتے ہيں: وَمَنْ يَتَكُونُ يَطُعَنُ فِي مُعَاوِيَةَ فَذَاكَ مِنْ كِلَابِ الْهَاوِيَةَ

ترجمہ: جو حضرت امیر معاویہ ﷺ پرطعن کرے وہ جہنمی کؤں میں سے ایک کتا ہے۔(احکام شریعت حساؤل ص۱۰۲)

### لعنت كرنے والے كادوزخى كتوں سے استقبال ہوگا

يَا اَبَا هُرَيْرَةَ إِنَّ فِي جَهَنَّمَ كِلَابًا .... يُسَلَّطُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى

مَنْ لَعَنَ مُعَاوِيَةُ بُنُ أَبِی سُفُیَانَ۔ ترجمہ: اے ابو ہریرہ! دوزخ میں کچھ (خونخوار) کتے ہوں گے وہ اس بدبخت پرچھوڑے جا ئیں گے جودنیا میں معاویہ پرلعنت کرتا ہوگا''۔ بدبخت پرچھوڑے جا کیں گے جودنیا میں معاویہ پرلعنت کرتا ہوگا''۔ (مناقب بینا ایر معاویہ کھیں 2 بھالیان عسا کرنبر ۲۵ میں ۱۱)

حضرت امير معاويد ظفيه كوبرا كهنه والكوامام بناناحرام: امام المسنّت اعلى حضرت عظيم البركت امام احد رضا خان فاضل بريلوى رحمة الله عليه فرمات بين:

''جس کی گراہی حد کفرتک نہ پہنی ہوجیسے تفضیلیہ کہ مولی علی کو شیخین (حضرات ابو بکر صدیق وعمر فاروق) سے افضل بتاتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہم یا تفسیقیہ کہ بعض صحابہ کرام مثل امیر معاویہ وعمرو بن عاص و ابوموی اشعری ومغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہم کو برا کہتے ہیں۔ان کے پیچھے نماز براہت شدیدہ تحریمہ کروہ ہے کہ انہیں ایام بنانا حرام اور ان کے پیچھے نماز پڑھئی گناہ اور جتنی پڑھی ہوں سب کا پھیرنا (یعنی دوبارہ پڑھنا) واجب''۔(احکام شریعت حصاؤل ۱۲۸)

حدیث کی روایت اورآپ کی عدالت وثقابت

'' حضرت امیر معاویہ کی ویشرف بھی حاصل ہے کہ آپ نے بوئے جلیل القدر صحابہ سے احادیث روایت کیں جوتمام محدثین نے قبول کیں اور اپنی کتب میں کھیں' اور بوٹ سے بوٹ صحابہ کرام نے امیر معاویہ سے روایات لیں اور احادیث نقل کیں ۔خیال رہے کہ فاس کی روایت ضعیف ہوتی ہے بعنی قابل قبول نہیں ہوتی ۔۔۔۔۔ اگر امیر معاویہ میں فتی وظلم وغیرہ کا شائبہ بھی ہوتا تو یہ حضرات ان سے روایت حدیث نہ کرتے''۔ (ایر معاویہ پرایک ظرم ۲۹۰۔۵۰)

"جناب امیر معاویه ابو بکر صدیق، عمر فاروق، اپنی ہمشیرہ ام المومنین ام حبیبرضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں ان سے آگے روایت کرنے والوں میں عبداللہ بن عباس، عبدالله بن عمر، عبدالله بن زبیر، جریر المجلی ، معاویه بن خدت کی سائب بن یزید، نعمان بن بشیر، ابوسعید خدری اور ابوامامه بن ہمل (رضی اللہ عنہم) ایسے بزرگ لوگ ہیں۔ تابعین کرام میں سے بزرگ اور فقیہ شخصیات یہ ہیں۔ عبداللہ بن حارث بن نوفل، میں سے بزرگ اور فقیہ شخصیات یہ ہیں۔ عبداللہ بن حارث بن نوفل، فیس بن حازم، سعید بن میں ہوا در ایس خولانی اور ان کے بعد آنے والے عیسی بن طلح، مجمد بن میں مرب بالوا در ایس خولانی اور ان کے بعد آنے والے عیسی بن طلح، مجمد بن عبد الله بن عبد الله بن عوف، ابو مجل بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن موفی ، ابو العربیان نختی اور مطرف بن عبد الله بن شخیر وغیر ہم جلیل ہمام بن مذہ ، ابوالعربیان نختی اور مطرف بن عبد الله بن شخیر وغیر ہم جلیل القدر تا بعین علماء و فقہانے دوایا سے حدیث لیں اور قبول کیں "۔

(دشمنانِ امیرمعاویه هنگاعلی محاسبه ج اص۱۱۱ امیرمعاویه هنایر ایک نظرص ۸۹-۵۰ سیدنا امیر معاویه هنارد و ترجمه تطبیرالجنان ص ۵۹-۲۰ معترضین اور حضرت امیرمعاویه هناردو ترجمه النابیه عن طعن امیرمعاویه هناس ۳۷)

(امیرمعاویہ ایک نظر ۱۵، سیدنا میرمعاویداردور جمد تطبیرالبنان ۱۳ سید ۱۳ میں ۱۳ سید دور جمد تطبیرالبنان ۱۳ سید دور جمد تین روایت کرتے ہیں حالا تکہ وہ صرف ثقه، ضابط اور صدوق راویوں کی روایت بیان کرتے ہیں اور یہی ان کی شرط ہے اور مروان بن حکم نے کتاب طہارت میں آپ کو

ضعفاء کی صف سے خارج رکھا ہے حالانکہ وہ ضعیف روایات بھی حاصل کرتا ہے''۔ (معرض ناور حفرت امیر معاویہ بھار دور جمدالنامیہ عن طعن امیر معاویہ سیس ''خیال کرنا چاہیے کہ امام بخاری ومسلم وہ بزرگ ہتیاں ہیں جو ذرا سے شبہ فتق کی بنا پر روایت نہیں لیتے ان بزرگوں کا امیر معاویہ بھی کی روایت قبول فر مالینا باعلان بتار ہاہے کہ امیر معاویہ بھیان کی نگاہ میں متقی عاول ثقهٔ قابل روایت ہیں' ۔ (امیر معاویہ بھی بایک نظری ۵)

### التاع سُقت اوراطاعت رسول على

حضرت امیر معاویه هیجناب رسول خدا هی کے احکام کی بجا آوری کو ہمیشہ لازم جانتے اور جب بھی کوئی حدیث پاک سنتے یا جناب رسول اللہ هی کا کوئی عمل انہیں معلوم ہوتا تو فوراً اس پڑمل پیرا ہوجاتے۔اس کی ایک نا در مثال وہ دلچپ واقعہ ہے جومشکلوۃ شریف میں بحوالہ' تر فہری اور البوداؤد' منقول ہے، ملاحظہ ہو:

''ایک مرتبہ حضرت معاویہ اورائل روم جو کفّار تھے کے درمیان سلح کا عارضی معاہدہ ہوااور سلح کی مُدّ ت کے دوران ہی آپ اپنی فوجوں کو روم کی سرحدوں پر جمع کرتے ہوئے ان کے شہروں کی طرف چل پڑے تا کہ جب معاہدہ پورا ہوجائے تو فوراً ان پرحملہ کردیں۔ اس پر ایک صحابی حضرت عمرو بن عبسہ جو گھوڑ نے پرسوار تھے''اکللہ اُکبر اللہ اُکبر وَ اَللہ اُکبر وَ اَللہ اُکبر وَ اَللہ اَکبر اللہ اللہ المراللہ المروفا ہونی چاہیے بدعہدی نہیں۔ اس لئے کہمومن کا شیوہ و فائے عہد المروفا ہونی چاہیے بدعہدی اور خیانت نہیں۔

حضرت عمره بن عبسه کا مقصد بیرتھا کہ ازروئے حدیث جنگ بندی کے معاہدے کے دوران جس طرح حملہ کرنا جائز نہیں اس طرح وثمن کے خلاف فوجیں لے کر روانہ ہونا بھی جائز نہیں۔ چنانچہ جب حضرت معاویہ بھنے نے رسولِ خدا بھی کا پیفر مانِ عالیشان سنا تو فوراً تقیل کی اور فوجوں کووالیسی کا تھم دیا اور انہیں واپس لے گئے''۔

(مشكوة المصابيح ص ١٣٣٧ باب كنزالامان)

حضرت علامه ابن حجر مكى رحمة الله علية قل فرمات بين:

''حفرت ابوالدردا کے سے روایت ہے'اس کے سب راوی محیح احادیث کے راوی ہیں سواایک راوی کے مگر وہ بھی ثقہ ہے۔ حفرت ابوالدردا کہتے تھے۔ میں نے رسول خدا کی کے بعد کسی کونہیں دیکھا کہ اس کی نماز آپ کی نماز سے زیادہ سے زیادہ مشابہ ہوسواتمہارے اس سردار یعنی حفرت امیر معاویہ کے پس اس جلیل القدر صحابی نے حضرت معاویہ کئی جو یہ منقبت بیان کی ہے اس کوغور سے دیکھواس سے حضرت معاویہ کی جو یہ منقبت بیان کی ہے اس کوغور سے دیکھواس سے حضرت معاویہ کی فقا ہت اوراحتیا طاور کوشش انتاع نبوی میں خصوصاً دربارہ نماز جوافضل عبادت بدنیہ ہے' ظاہر ہے''۔

(سيدنااميرمعاويه ﷺ اردورِّ جمتطبيرالجنان ص٥٥\_٥٦)

حضرت علامہ شیخ عبدالعزیز پر ہاروی رحمۃ الله علیفل فر ماتے ہیں:
'' حضرت معاویہ دیاوگوں کو صدیث (سنت) کی اتباع کا حکم فرماتے اور اس کی مخالفت سے منع فرماتے تھے۔ امام ابن ججرعسقلانی

فر، تے ہیں کہ جب حضرت معاوید مدینہ شریف میں آتے اور یہاں کے نقهاء ہے کوئی ایسی چیز سنتے جوسنت رسول کے مخالف ہوتی تو اہل مدینہ کو جع كرك فرمات كه كهال بين تمهار علماء؟ مين نے تو خضور عليه الصلوة والسلام كويون فرماتے سا ہاوراس طرح كرتے ويكھا ہے.....امام مسلم این سیج میں حضرت معاویہ اسے روایت کرتے ہیں۔آپ نے فرمایا کہ حد بثیں وہ روایت کر وجو حضرت عمر فاروق ﷺ کے مہدیس روایت کی گئی ہیں۔اس لئے کہ حفزت عمر اللہ کو لوگون اللہ عرف اللہ عقر شارح مملم فرماتے ہیں کہ یہ ممانعت بغیر تحقیق و مدقیق کے كترت احاديث بيان كرنے سے ہاں لئے كد حفرت معاويہ بيان زمانے میں اہل کتاب کے مفتوحہ علاقوں میں ان کی کتابوں سے نقل و روایت کا رواج شروع ہوگیا تھا اس لئے آپ نے اس سے منع فرمایا اور لوگوں کوعہدِ فاروقی کی مرویات کی طرف رجوع کرنے کا حکم فرمایا کیونکہ حفرت عمر دوايت مديث كرمعا على من حتى كرتے تقاور ضط كام ليتے تھاوگ ان كى بيت وسطوت سے خوفزدہ تھاوروہ حديث ميں جلد بازی ہے لوگوں کومنع فرماتے تھے۔احادیث پرشہادت طلب کرتے تھے یہاں تک کدا حادیث خوب متعقر ہو گئیں اور سنن مشہور ہو گئیں''۔ (معترضين اورحفزت اميرمعاويه هشاردوتر جمدالناهية عن طعن اميرمعاوييص ٢٥\_ ٢٨) " حضرت امير معاويه اتباع سنت مين حريص تقے امام بغوى شرح النه میں ابی مجلز سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ ﷺ ایک دن نكلة وعبدالله ابن عام اورعبدالله ابن زبير بيشے تصابن عام و مكيركر کھڑے ہو گئے جبکہ ابن زبیر بیٹے رہے۔حفرت معاویہ نے فرمایا کہ رسول اکرم ﷺ کاارشاد ہے کہ جو تخص بیرجا ہے کہ لوگ اس کیلئے کھڑے

ہوں تو وہ اپناٹھکا ناجہتم کو بنائے۔اس حدیث کوتر مذی، ابوداؤ داور مند احمد نے بھی روایت کیا ہے <sup>ا</sup>۔

حفرت معاویہ کی حضورا کرم کے سے صددرجہ محبت کی ایک مثال وہ ہے جس کو قاضی عیاض نے شفا شریف میں ذکر کیا ہے کہ جب حفرت عالبی بن ربیعہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہم سے ملاقات کیلئے گھر کے دروازے میں داخل ہوئے تو حضرت معاویہ پانگ سے اٹھے اور ان سے بغلگیر ہوکر ملے۔ ان کی پیٹانی کو بوسہ دیا اور مرغاب نا می علاقہ ''جو کہ نہم مروکے پاس تھا'' کی زمین ان کوعطا کردی۔ بیعطا وا کرام صرف اس لئے تھا کہ حضرت عالب کی صورت حضورا کرم نو مِجسم کی کی صورت شریفہ کے مشابہ تھی'' سبحان اللہ

(معرضین اور حضرت امیر معاویه هذارد و ترجمه الناهید عن طعن امیر معاویه ۱۳۵ م ۲۵ ، کتاب الثفاءار دود و م ۱۰۱۷)

#### الملبيت اطهار سے عقيدت ومحبت

حضرت شيخ عبدالعزيز پر ماروي رحمة الشعليفل فرماتے مين:

''ابن عسا کر بسند ضعیف حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں کہ ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر تھا۔ حضرت ابو بکر صدیت، حضرت عمر فاروق' حضرت عثان غنی اور حضرت معاویہ رضوان الله تعالیٰ علیہم اجمعین بھی حاضر خدمت تھے کہ حضرت علی مطاحر خدمت اقد س ہوئے حضور علیہ السلام نے حضرت معاویہ سے وریافت کیا کہ کیا تمہیں علی سے محبت ہے؟ عرض کیا: ہاں یا معاویہ سے دریافت کیا کہ کیا تمہیں علی سے محبت ہے؟ عرض کیا: ہاں یا رسول الله!

إ حافظ ابن كثرن بهي احتاريخ مين نقل فرمايا بود يكه تاريخ ابن كثرج مشتم ص١٢٥

چپقاش ہوگ حضرت معاویہ نے عرض کیا: یارسول اللہ اللہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا: کہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اور عفو حضرت معاویہ نے عرض کیا ہم قضائے اللی پرراضی ہیں ای وقت نیآیت تازل ہوئی: وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَااقَتَتَلُو اوَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَايُرِيدُ "

(معرضين اورحفرت اميرمعاديد الدوورجمدالناهيك طعن اميرمعاويي ٥٥)

محر بن محمود آملی اپنی تصنیف نفائس الفنون میں ذکر کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ ہیں کے پاس حضرت علی ہے کا ذکر کیا گیا تو فرمایا: کہ حضرت معاویہ ہیں اشیر کی طرح جے جب آپ آواز لگاتے تھاور جب ظاہر ہوتے تو چاند کی طرح۔ جب عطاوا کرام پرآتے تو بارانِ رحمت کی طرح ہوتے تھے۔ بعض حاضرین نے دریافت کیا کہ آپ افضل ہیں یاعلی؟ فرمایا کہ حضرت علی کے چندنقوش بھی آل ابی سفیان سے بہتر ہیں۔ پھر دریافت کیا گیا کہ آپ نے علی سے جنگ کیوں کی؟ فرمایا کہ حوصرت علی کہ قبیل نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ حوصرت وادشاہت بے فیر ہیں۔ فرمایا:الملك العقیم۔ لیعنی ملکی جنگ تھی۔ پھر فرمایا: کہ جو حضرت علی کی مدح میں ان کی شایان شان معرسائے میں اس کو ہر شعر کے بدلے ہزار دینارانعام دوں گا۔ چنا نچہ حاضرین نے شعرسائے میں اس کو ہر شعر کے بدلے ہزار دینارانعام دوں گا۔ چنا نچہ حاضرین نے شعرسائے میں اس کو ہر شعر کے بدلے ہزار دینارانعام دوں گا۔ چنا نچہ افضل ہیں پھر حضرت عمرو بن عاص کے نے گئی شعر پڑھے۔ جب وہ اس افضل ہیں پھر حضرت عمرو بن عاص کے نے گئی شعر پڑھے۔ جب وہ اس

هُوَ النَّبَاءُ الْعَظِيْمُ وَفُلْكُ نُوْحِ فَ الْجَطَابُ اللَّهِ وَانْقَطَعَ الْخِطَابُ لَا

حضرت معاویہ ﷺ نے اس شعر کو پیند کیا اور انہیں سات ہزار دیٹار مرحمت فرمائے''۔

(معترضین اور حفزت اثیر معاویه هار دور جمدالناهید عن طعن امیر معاویه ۵۳۲۵) حضرت مفتی احمد با رخان نعیمی رحمه الله علیه فل فرمات میں:

اے حضرت علامہ مفتی احمد یار تعیمی اس کا یوں ترجمہ کرتے ہیں: حضرت علی بڑی خبر والے ہیں نوع علیہ السلام کی کشتی ہیں۔اللہ کا دروازہ ہیں ان کے بغیر اللہ سے کوئی کلام نہیں کر سکتا۔ (امیر معاویہ ﷺ پرایک نظرے ۵۵۔۵۵)

''صواعق محرقہ میں ابن عساکر سے روایت نقل کی گئی ہے کہ جنگ کے زمانے میں حضرت عقیل (حضرت علی اللہ کے بھائی) نے علی اللہ نے کہا مجھے کچھ رو پیدی ضرورت ہے، دیجئے فرمایا: ابھی نہیں ہے۔
آپ نے عرض کیا: مجھے اجازت دیجئے کہ امیر معاویہ کے پاس چلا جاؤں ۔ حضرت عقیل امیر معاویہ کے باس جلا جاؤں ۔ حضرت عقیل امیر معاویہ کے باس بیاس پنجے تو امیر معاویہ نے فرمایا: جاؤ۔ حضرت عقیل امیر معاویہ کے باس کیا کی اس محاویہ کے باس کیا کی اس محاویہ کے باس کیا کی اس محاویہ کے باس کیا کی کہا تھے تا ہے کا برااحترام کیا اور ایک لاکھ رو پیدند رانہ پیش کیا''۔ (امیر معاویہ پی برایک نظر میں ۵۵)

اورای طرح میر محصی منقول ہے کہ:

''امیر معاویہ ﷺ نے ایک بارضرار ابن حمزہ سے کہا مجھے علی ابن ابی طالب کے اوصاف سناؤ انہوں نے عرض کیا مجھے اس سے معاف رکھو امیر معاویہ ﷺ نے کہا تہمیں خدا کی فتم! ضرور سناؤ ۔ ضرار ابن حمزہ نے نہایت فصیح و بلیغ طور پر حضرت علی المرتضٰی ﷺ کی منقبت سنائی جس کا خلاصہ حسب ذیل ہے:

حضرت علی الله برسی سخاوت والے، سخت قوت والے، فیصله کن بات کہتے تھے۔عدل کا فیصله کرتے تھے۔ان کی جوانب سے علم کی نہریں بہتی تھیں۔ان کی زبان پرعلم بولتا تھا اور دنیا کی شیب ٹاپ سے متنظر تھے۔رات کی تنہائی اور وحشت پر ماکل (مانوس) تھے۔راتوں کو روتے تھے۔ موٹا لباس معمولی کھانا پیند فرماتے تھے۔لوگوں میں عام شخص کی طرح رہتے تھے۔ جب ان سے کچھ بوچھتے تو فوراً جواب دیتے۔ جب ہم انہیں بلاتے تو فوراً آجاتے۔اس بے تکلفی کے باوجودان کی خداداد ہیت کا بیحال تھا کہ ہم انہیں بلاتے تو فوراً ان سے گفتگونہ کر سکتے تھے۔وینداروں کی تعظیم فرماتے مسکینوں کواپنے ان سے گفتگونہ کر سکتے تھے۔وینداروں کی تعظیم فرماتے مسکینوں کواپنے ان سے گفتگونہ کر سکتے تھے۔وینداروں کی تعظیم فرماتے مسکینوں کواپ

ے قریب رکھتے تھے۔علی ﷺ کے دربار شریف میں کمزور مایوس نہ تھا۔ قوی دلیرندتھا قتم خداکی! میں نے علی کو بہت دفعہ ایسادیکھا کہ رات کے تارے غائب ہوجاتے تھے اس حال میں آپ ایباروتے تھے جیے کسی کو بچھوکاٹ لے اور رور و کر فر ماتے تھے افسوس! افسوس! عمر تھوڑی ہے۔سفر لمباع -سامان تھوڑا ہے۔راستہ خطرناک ہے اور آپ کی داڑھی سے آنسوؤل كے قطرے مُكِتے تھے اور فرماتے تھے۔افسوس!افسوس!

امیر معاویدین کرزارزارون کے اور فرماتے تھے کہ جتم خدا کی!ابوالحن (علی ﷺ)ا ہے ہی تھا ہے ہی تھا ہے ہی تھ"۔ (امير معاويد فله يرايك نظرص ٥٨ ـ ٥٨، الصواعق المحرقة اردوص ٣٣٧ \_ ١٩٣٧، از الية الخفااردو دوم ص ۵۱۸، ۵۱۹، معترضین اور حفرت امیر معاویه ﷺ ردوتر جمه الناهیه عن طعن امیر معاویه

حافظ ابن کثیر نقل کرتے ہیں:

"جریر نے بحوالہ مغیرہ بیان کیا ہے کہ جب حضرت علی بن الی طالب الله کی شہادت کی خبر حضرت معاویہ کے پاس آئی تو آپ ایک گرم دن میں اپنی بیوی فاختہ بنت قرط کے پاس تھے۔آپ نے ''انا لله وافا اليه راجعون "يرهااورروني لكي توفاخة في آپ ع كها گزشتكل تو آپان سے جنگ کرتے تھاورآج ان پرروتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: تو ہلاک ہو میں اس لئے روتا ہوں کہلوگوں نے ان کے علم وحلم، فیصلوں، اقدميت اور يحلائي كوكهوديات "\_(تارخ ابن كشرجد بشم ص ٩٧٣١٢٨١٥) اولیائے پاک وہند کے باوشاہ مخدوم الاصفیاء حضرت دا تا کنج

بخشسيرعلى جورى الله بيان فرمات بين كه:

''ایک روز ایک شخص حفرت امام حسین ﷺ کی خدمت میں

حاضر ہوااور کہنے لگا ہے ابن رسول اللہ ﷺ! میں غریب ومفلس عیالدار ہوں مجھے آپ کی طرف ہے آج شب کے کھانے کا انظام ہونا چاہے۔
آپ نے فرمایا: بیٹھ جا۔ ہماراوظیفہ راستہ میں ہے آجائے تو تجھے دیں۔
تھوڑی دینہیں گزری تھی کہ یا نچ تھیلیاں دینار کی لائی گئیں جو حضرت معاویہ کی طرف ہے آئی تھیں۔ ہر تھیلی میں ایک ہزار دینار تھے۔ لانے والے نے کہا: حضور معاویہ (کھی) معافی چاہتے ہیں اوران کی خواہش ہے کہ بیر قم غرباء میں تقسیم فرمادیں آپ نے وہ تھیلیاں ای مائل کو دے دیں اور معذرت فرمائی کہ تجھے انظار میں بہت دیر تھہرنا ریا'۔ (کشف الحج باردوس ۱۸۵)

## تركات رسول الله عقيدت

''حضرت امیر معاویہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے وصیت فرمائی کہ میرے پاس نبی کریم کی کے بچھناخن شریف ہیں' وہ بعد خسل کفن کے اندر میری آنکھوں میں رکھ دیئے جا ئیں اور بچھ بال مبارک اور حضور کی کا تہدید، حضور کی چا در اور قمیض شریف ہے مجھے حضور کی گی قیمیض میں کفن دینا۔حضور کی کان وغیرہ پر حضور کی بال شریف رکھ دینا بھر مجھے ارحم الراحمین کے سپر دکر دینا''۔

(امير معاويد ﷺ برايك نظرص ٣١- ٣٢، النار الحاميد لن ذم المعاوية ١٣٠٥، أسد الغابه ج٣٥ ٣٨٤، سيدنا امير معاويد ﷺ اردوتر جمة تطبير البئان ١٣٠٥، تاريخ ابن كثير ج بشتم ص٩٩٨، معرّضين اور حفرت امير معاويد ﷺ اردوتر جمه الناهية عن طعن امير معاوية ٤٨٠، مدارج النبوت اردودوم ص ٥٣١، از الله الخفاء اردواة ل ٣٢٥،٢٩٣)

آپ کی بہی وصیت نقل کرنے کے بعدامام ابن جر مکی رحمة الله علیه فرماتے ہیں:

''پس مبارک ہو حضرت معاویہ کھی کہ ان کے جسم سے وہ چیز مس کررہی تھی جس نے رسول خدا کھی کے جسم اقدس کومس کیا تھا اور منہ اور آنکھوں میں وہ چیز مخلوط ہوگئ تھی جو نبی کھی کے بدن مبارک سے جدا ہو گئ تھی'' سبحان اللہ (سیدنا میر معاویہ کھارہ ورترجہ تظہیر البنان ص۱۳)

### آپ کی کرامات

حفرت سیدنا امیر معاویه دیکی بهت ی کرامات مشهور میں۔

''ان میں سے ایک بہ بھی ہے کہ امیر معاویہ اللہ امور غیبیہ کی خبریں دیں اور پھر وہ کام اسی طرح ہوئے جس طرح آپ نے اطلاع دی تھی اور بیان کی کرامت تھی (وَمِنْهَا اللّٰهُ اَخْبَرُ عَنْ اَمُوْدٍ عَنْ اَمُوْدٍ عَنْ اَمُوْدٍ عَنْ اَمُوْدٍ عَنْ اَمُوْدٍ عَنْ اَمُودِ عَنْ اَمُودِ عَنْ اَمُودِ عَنْ اَمُودِ عَنْ اَمُودِ عَنْ اَوْمَ اللّٰهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

(وشنانِ امیر معاوید کاملی عامیر ۱۱ اسیدنا امیر معاوید کاردوتر جر تطبیر البنان ۱۲) مفسر قرآن جناب مفتی احمد بارخان نعیمی رحمة الله علیفقل فر ماتے ہیں:

''امیر معاویہ گا بیرواقعہ تو مشہور ہی ہے کہ آپ ایک دفعہ
اپ محل میں سور ہے تھے کہ اچا تک ایک آدی نے آپ کو جگایا تو آپ
نے اس سے پوچھا تو کون ہے اور اس محل میں کیے پہنچ گیا وہ بولا کہ میں
ابلیس ہوں۔ آپ نے فرمایا: تیرا کام نماز کیلئے جگانا نہیں ہے بلکہ نماز
سے سُلا نا ہے۔ اولا اس نے بہانے بنائے مگر جب امیر معاویہ گئے نے
اسے ڈرایا دھمکایا تو آخر بولا کہ اس سے پہلے ایک دفعہ میں نے آپ کو فجر

کے وقت سلادیا تھا جس ہے آپ کی نماز قضا ہوگئی تھی اور آپ اس کے غم میں اتناروئے تھے کہ میں نے فرشتوں کو آپس میں کلام کرتے سنا کہ امیر معاویہ کو اس رنج وغم کی وجہ ہے پانچ سونمازوں کا ٹو اب دیا گیا۔ میں نے خیال کیا کہ اگر آج بھی آپ فجر نہ پڑھ سکے تو پھر روئیں گے اور ایسا نہ ہو کہ ایک ہزار نمازوں کا ٹو اب حاصل کرلیں۔ اس لئے جگا دیا کہ صرف ایک ہی نماز کا ٹو اب حاصل کریں۔

مثنوی شریف دفتر دوم ۳۳ میں مولانا روم قدس سرہ نے اس قصر کو بہت تفصیل ہے میں کچھفرق ہے بیان فرمایا۔ جس کاعنوان یوں نائم کیا'' بیدار کردن اہلیس حضرت امیر المؤمنین معاویہ شدا برخیز که وقت نماز است' (ترجمہ) شیطان کا حضرت امیر المؤمنین معاویہ شکو بیدار کرنا کہ اٹھے نماز کا وقت ہے۔ اور اس طرح اس واقعہ کوشروع فرمایا:

در خبر آمد که خال مومناں

بود اندر قصر خود خفتہ شبال

ترجمہ: قصہ میں مذکور ہے کہ مسلمانوں کے ماموں

(امیرمعاویہ ﷺ) رات کے وقت اپنچل میں سور ہے تھے۔
قصر را از اندروں در بستہ بود

کز زیادت ہائے مردم خشہ بود

مکل کا دروازہ اندر سے بندتھا کیونکہ وہ لوگوں کی ملاقات سے

مکل کا دروازہ اندر سے بندتھا کیونکہ وہ لوگوں کی ملاقات سے

نا گہاں مرد اورا بیدار کرد چیثم چوں بکشاد پنہاں گشت مرد ترجمہ:اعپا تک ان کوایک شخص نے جگادیا جب انہوں نے آتکھ کھولی وہ جیپ گیا۔ اس واقعہ ہے معلوم ہوا کہ امیر معاویہ گیا بہت عابد وزاہد مقبول بارگاہ الہی تھے اور ابلیس جیسا خبیث جو کسی کے قبضہ میں نہ آوے وہ آپ کے قبضہ اور گرفت سے نہ چھوٹ سکتا تھا۔ کیوں نہ ہوں جس کا ہاتھ جناب مصطفیٰ کیڑ لیں اس کے ہاتھ کی گرفت سے کون چھوٹ سکتا ہے اور جو نگاہ جمالِ مصطفوی دیکھ لے اس سے کون کی چیز چھپ سکتی ہے'۔ زامیر معادیہ بھی برایک نظر میں 10-00 باب نمبر



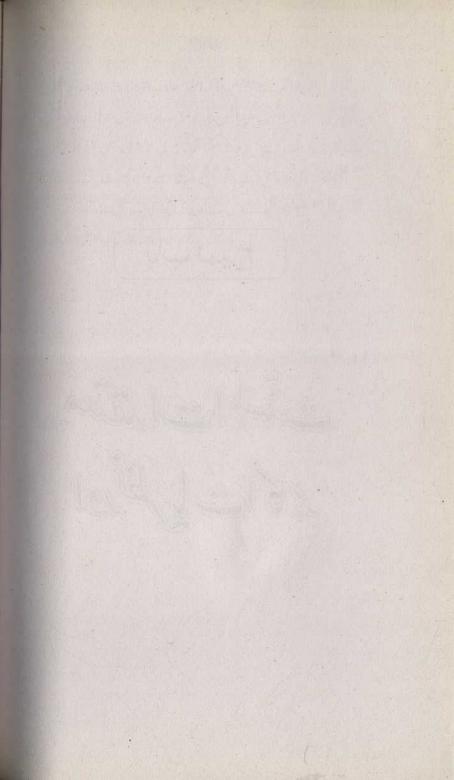

# معتقدات المستت اورنظريات اكابر

شخ الاسلام امام یجی بن شرف نو وی شرح مسلم میں فرماتے ہیں:

دصحابہ کرام میں جوجنگیں ہوئیں ان میں ہرفریق کوکوئی شبہ لاحق تھا اور ہرفریق کا اعتقادیہ تھا کہ وہ صحت اور ثواب پر ہے اور تمام صحابہ نیک اور عادل ہیں جنگ اور دوسر نزاعی معاملات میں ہرفریق کی ایک تاویل تھی اور اس میں اختلاف کی وجہ سے کوئی صحابی عدالت اور نیکی سے خارج نہیں ہوتا۔ کیونکہ وہ سب جہتد تھے اور ان کا مسائل میں اجتہادی اختلاف کے بعد کے جمتدین کا قصاص اور ویت کے مسائل میں اجتہادی اختلاف ہے۔ اس سے کسی فریق کی تنقیص لازم نہیں آتی ۔ ان جنگوں کا سب یہ تھا کہ بعض معاملات ان پر مشتبہ ہوگئے تھے اور شدت اشتباہ کی وجہ سے ان کا اجتہاد مختلف ہوگیا تھا۔ مشتبہ ہوگئے تھے اور شدت اشتباہ کی وجہ سے ان کا اجتہاد مختلف ہوگیا تھا۔ اس لیا ظ سے صحابہ کی تین قسمیں ہوگئیں۔

ا) بعض صحابہ پراجتہادے بیہ منکشف ہوا کہوہ حق پر ہیں اوران کا مخالف باغی ہے۔اس لئے اس پراپنی جماعت کی نصرت اور اپنے مخالف سے جنگ کرناواجب تھاسوانہوں نے ایساہی کیا۔

۲) بعض صحابہ پر اجتہاد سے اس کے برعکس ظاہر ہوا لینی حق دوسری جانب ہے اس لئے ان پر اس جماعت کی موافقت کرنا اور باغیوں سے

ثال كرناواجب تقا\_

۳) بعض صحابہ پر بیہ معاملات مشتبہ ہو گئے اور وہ جیران رہے اور کی جانب کو ترجیج نہ دے سکے۔اس لئے وہ دونوں فریقوں سے الگ رہے اور ان کے حق میں الگ رہنا واجب تھا ۔ کیونکہ اس وقت تک کی مسلمان سے جنگ کرنا جائز نہیں ہے جب تک کہ کی دلیل سے بین طاہر نہ ہوجاتی کو آن کے جانے کا مستحق ہے۔اگر کی فریق کی ترجیج ان پر ظاہر ہوجاتی تو ان پر اس کی حمایت میں ان کے خالفین سے قال کرنا واجب تھا ہے۔

پس تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم معذور ہیں۔ (فَکُ لُھُہُمْ مَعْنُدُّوْرُوْنَ رضِیَ اللَّهُ عَنْهُمْ ) اسی وجہ سے اہلِ حق اور قابلِ ذکر لوگوں کا اس پراجماع ہے کہ تمام صحابہ رضی اللہ عنہم عدالت میں کامل ہیں اور ان کی شہادت اور روایت کو قبول کرنا واجب ہے'۔

(نووی شرح ملم ج ۲ ص ۲۷ ب فضائل الصحابة رضی الله عنم)
د الله سنت اور المل حق کا فد جب سیر ہے کہ صحابہ کرام رضی الله

ا حفرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنها انہیں میں شامل تھے۔علامہ ابن اشرنقل فرماتے ہیں:

د حفرت ابن عمر فضو کی دینے میں نہایت دیانت واحتیاط ہے کام لیتے تھے اور خودا پے عمل میں

بھی نہایت متقی تھے یہاں تک کہ انہوں نے خلافت میں نزاع کرنا بھی پیند نہیں کیا۔ باوجود یکہ
اہلِ شام کا میلان ان کی طرف بہت تھا اور اہل شام ان سے محبت رکھتے تھے۔ بھی کی فتند میں

انہوں نے جنگ نہیں کی۔حضرت علی کے ساتھ بھی ان کی کی لڑائی میں شریک نہیں ہوئے مگر

انہوں نے جنگ نہیں کی۔حضرت علی کے ساتھ بھی ان کی کی لڑائی میں شریک نہیں ہوئے مگر

بعد میں حضرت علی کے ساتھ ہو کرنے لڑنے پر ناوم تھے'۔ (اسدالغاب اردون ششم میں)

علی ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَانْ طَانِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَفْتَنَاوْا فَاصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا فَانُ ' بَغَتُ لِيَادُوا اللَّذِي بَنِهُمَا فَانُ ' بَغَتُ لِيَادُوا اللَّهِ فَيْ اللّٰهُ وَلِيْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ خُولِی فَقَاتِلُوا اللّٰی بَنِیْ فی (الجرات۔ ۹)

ترجہ: اور اگر مسلمانوں کے دوگروہ آپس میں لڑیں تو ان میں صلح کراؤ پھر اگر ایک دوسرے پر ترجہ: اور اگر مسلمانوں کے دوگروہ آپس میں لڑیں تو ان میں صلح کراؤ پھر اگر ایک دوسرے پر ترجہ: اور اگر مسلمانوں کے دوگروہ آپس میں لڑیں تو ان میں صلح کراؤ پھر اگر ایک دوسرے پر

زیادتی کرے تواس زیادتی والے سے ازو۔ ( کنزالایمان )

عنبم كے ساتھ نيك كمان ركھا جائے ان كے آپس كے اختلافات كے بارے میں تو قف کیا جائے اور ان کی اڑائیوں کی سیجے تاویل کرتے ہوئے برکہاجائے کہوہ مجتمد اور متاول (تادیل کرنے والے) تھے۔انہوں نے نەتۇ گناە كا قصد كيااور نەمخى دنيا كا بلكە ہرفرين كااعتقادىيىقا كەدە تى پر ہاوراس کا مخالف بغاوت پر ۔ پس اس سے قال کرنا اس پرواجب ہے تا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے تھم کی طرف لوٹ آئے ان میں سے بغض کی رائے صحيحتنى اوربعض كى غلط كين بيغلط رائے بھى اجتہاد كى وجه سے قائم ہوكى تھی اور مجہزا گر غلطی بھی کرے تو اس پر گناہ نہیں ہوتا۔اس لئے جس فریق کی رائے غلط تھی وہ بھی معذور تھا۔ان جنگوں میں حضرت علی ﷺ کا اجتهاد واقعة تعجع تفاريها المسنت كاندهب باوراس وفت حق اتنا مشتبه اورغیر واضح تھا کہ صحابہ رضی الله عنهم کی ایک جماعت اس معاملے میں جیران رہ گئی ( کوئی فیصلہ نہ کرسکی ) دونوں فریقوں سے الگ رہی اورلز ائی میں شریک نہ ہوئی اور اگران صحابہ کے سامنے اس وقت حق یقینی طور پر واضح ہوجا تا تووہ اس کی نفرت سے پیچھے ندرہتے''۔

(نودی شرح ملم جمع ۳۹۰ کتاب انفتن) مشکلو ة باب منا قب الصلحبة کے حاشیہ میں امام نووی کی اسی شرح مسلم اور بعض مالکیوں کے حوالہ سے مرقوم ہے کہ:

"فِى شَرُح مُسْلِمُ اِعُلَمُ اِنَّ سَبُّ الصِّحَابَةَ حَرَامٌ وَمِنُ الصِّحَابَةَ حَرَامٌ وَمِنُ الْحَبَرَ الْفَوَاحِشَ وَمَذُهَبَ الْجَمْهُوْدِ اِنَّهُ يُعُزَرُ وَقَالَ الْبَعْضَ الْمَالِكِيَّةِ يَقْتَلُ وَقَالَ الْقَاضِى عَيَّاضَ سَبَّ اَحَدَهُمْ مِنَ الْكَبَاتِهِ".
الْكَبَاتِهِ".

(ترجمه) شرح مسلم میں (امام نووی نے) فرمایا خوب جان لو کہ صحابہ کو

برا بھلا کہنا حرام ہے اور بہت بڑی بے حیائی ہے۔ اور ہمارا فدہب اور جہوں کے حیائی ہے۔ اور ہمارا فدہب اور جہوں کے جہوں کا فدہب سے کہ (جو صحابہ کو برا بھلا کہے) اس کو کوڑے مارے جائیں اور بعض مالکیہ فو کہتے ہیں اسے قتل کیا جائے گا اور جناب قاض عیاض فرماتے ہیں کسی بھی صحابی کوسب وشتم کرنا کبیرہ گناہ ہے'۔

(مظلوة ص٥٥٣ باب مناقب الصلحة عاشير ٢٠)

امام عبدالوماب شعرانی رحمة الله عليه سے منقول ہے:

"فِي بَيَانِ وُجُونِ الْكَفِّ عَمَّا شَجْرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ وَوُجُونِ اِعْتَقَادٍ الْهُمْ مَأْجُورُونَ وَذَالِكَ لِاَنَّهُمْ كُلُّهُمْ عُدُولٌ بِإِتِّفَاقِ اَهْلِ السُّنَّةِ سَوَاءً مَنْ لَا بَسَ الْفِتْنُ اَوْ مَنْ لَمْ يُلَا بسَهَا"-

ترجمہ: اس چیز کا بیان کہ حضور اکرم ﷺ کے تمام صحابہ کرام کے متعلق ان کی گستاخی ہے اپنی زبان ہمیشہ بندر کھنی چاہیے۔ اس وجہ سے جو کہ ان کے درمیان کچھا ختلاف کا وقوع ہوا ہے اور اس بات پر بھی ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اجتہادی خطاؤں پر بھی انہیں ضرور ثواب عطا فرمائے گا۔ اس بات پر اہلسنت و جماعت کا مکمل اتفاق ہے چاہان میں سے کوئی صحابی تنازعات میں شامل ہوا ہویا نہ شامل ہوا ہو کیونکہ وہ سب ہی عادل و ثقہ تھے'۔

(مناقب سيدنا امير معاويه ﷺ ٢٥ بحواله شوابد الحق ص ٨٥٨)

''حضرات اہلسنّت کا اس بات پراتفاق ہے کہ تمام صحابہ عادل اور صادق سے حضرت عثمان غنی کے شہادت کے بعد قصاص میں جو دیر ہوئی اس سے بہت می غلط فہمیاں پیدا ہوئیں نوبت جنگ وجدال تک پینچی مگر اس اجتہادی اقدام پر صحابہ کرام کوسب وشتم کرنا نہایت ہی ناگوار ہے۔ بعض

حفرات حفرت علی کرم اللہ وجہہ کے نشکر میں رہے اور بعض علیجد ہ ہوگئے ان تمام کیلئے نیک ظن رکھنا چاہیے۔وہ جمہتد تھے اور ایک جمہتد مصیب ہے (اور ایک خطی جس سے اجتہا دمیں خطا ہوجائے) اگر جمہتد خطا بھی کرے تو اسے ایک نیکی کا ثو اب ماتا ہے۔انہیں اجر ملے گا''۔

(النارالحاميلن ذم العاوييص٨٨ بحواله اليواقية والجواهرج٢)

امام يوسف بن اساعيل نبهاني رحمة الله علية فرمات بين:

''ہم اہلِ ست کے نزدیک حفرت معاویہ کان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مانند ہیں۔ جنہوں نے حفرت علی کے خلاف خروج کیا اور بیصحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنے اس طرز عمل میں جبہد ہے ہمارانقط نگاہ یہ ہے کہ حفرت علی ہاں معاملہ میں مصیب اوران کے خالفین خطی شے اور مجہد کو ہرفعل اجتہاد پر ثواب ماتا ہے خطا پر گناہ نہیں ہوتا۔ مصیب جہتد کودس نیکیاں ملتی ہیں جبکہ خطی کوایک نیکی'۔

(كالات اسماب رمول المساد ورجم الاسال البديد في فقل سما بدوا قاع المفيد س ١٣١١) محبوب سبحانی غوث صعر انی حضرت شخ عبد القادر جبلا فی شف فرمات بین و مخترت و بین و محضرت المرافعی شاور حضرت طلحی حضرت زبیر و حضرت معاوید شک و رمیان لڑائی اور اس کے علاوہ صحابہ کرام کے درمیان اختلافات اور جھڑوں وغیرہ کے بارے میس حضرت امام احمد بن ضبل رحمة الله علیہ خاموش رہے کا حکم دیتے بین کیونکہ الله تعالی قیامت کے دن ان سے اس چیز کودور کردے گا جیسے الله تعالی کا ارشاد ہے:

کے دن ان سے اس چیز کودور کردے گا جیسے الله تعالی کا ارشاد ہے:
وَ نَذَ عُنَا مَا فِنْ صُدُوْرِ هِمْ مِنْ غِلِّ اِنْحُواانًا عَلَى سُورٌ وِ مُتَقْلِلتينَ (الحجر ١٤٠)

ترجمہ: اور ہم نے ان کے سینوں میں جو کچھ کینے تھے سب تھنے لئے آپس

میں بھائی ہیں تختوں پرروبروبیٹھ۔

حفرت على كرم الله وجهه كے وصال اور حفرت امام حسن الله عند على الله وجهه كے وصال اور حفرت امام حسن الله عند الله عند الله عند الله عنها كيلئے خلافت صحيح ثابت ہے .....

اہلسنّت و جماعت کا انفاق ہے کہ صحابہ کرام رضی اللّه عنہم کے درمیان بریا ہونے والے اختلاف اور جھگڑے کے بارے میں گفتگو سے بازر جناچاہے۔ان کی برائی بیان کرنے سے رکنااوران کے فضائل و کاس کا اظہار کرنا ضروری ہے اور جو کچھ حضرت علی، حضرت طلخی، حضرت

ا مفسر قرآن مفتی احمد یارخان نعیمی رحمة الله علیه فرماتے ہیں: ''باغی مسلمانوں کی وہ جماعت ہے جو خلیفہ برخق کے مقابل آجائے کسی غلط نہی کی بنا پر نہ کہ نفسانی وجہ سے۔اس کو فاسق و فاجر نہیں کہہ سکتے کہ قرآن نے انہیں مومن فرمایا: دیکھئے الحجرات۔ ۹ (امیر معاویہ ﷺ پرایک نظر ص۲۰)

ہاں اب اردومیں باغی کالفظ ہے ادبی کے معنی میں آتا ہے لہذا حضرت امیر معاویہ یا ان کی جماعت یا کسی صحابی پر بیلفظ نہ بولا جائے کیونکہ ہماری اصطلاح میں باغی غذ اراور ملک وقوم کے دشمن کو کہا جاتا ہے۔اصطلاح بدل جانے سے حکم بدل جاتا ہے'۔ (امیر معاویہ ﷺ پرایک نظر ص ۱۱) زبیر، حضرت عائشہ اور حضرت امیر معاویہ رضی الله عنیم کے درمیان اختلاف ونما ہوااسے سپر دخدا کیا جائے ہرصاحبِ فضل کی فضیلت کو سلیم کیا جائے۔ جسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَالَّذِيْنَ جَآءُ وُمِنُ ۗ بَعُدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرُلَنَا وَلِإِخُوَانِنَا اللَّذِيْنَ جَآءُ وُمِنُ ۗ بَعُدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرُلَنَا وَلِإِخُوانِنَا اللَّذِيْنَ امَنُوا اللَّذِيْنَ امَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُ وَفَّ رَّحِيْمُ۔

ترجمہ: اور وہ لوگ جوان کے بعد آئے کہتے ہیں اے رب ہمارے ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو جوابیان کے ساتھ ہم سے پہلے گزر گئے اور ہمارے دل میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ نہ رکھ۔ اے ہمارے دب! بے شک تو ہی نہایت مہر بان رحم والا ہے۔

(غدية الطالبين اردوص ٢٧٨٢٧١)

د یو بند یوں کے حکیم الامت مولا نا انٹرف علی تھا نوی نے سیدناغوث اعظم سے نقل کیا:

''حضرت عوث اعظم رحمة الله عليہ ہے کی نے سوال کیا تھا کہ حضرت معاویہ کیے ہیں؟ حضرت غوث اعظم کواس سوال سے بہت جوش آیا فر مایا کہ اگرامیر معاویہ گھوڑے پر سوار ہوں اور ایڑ مار کر اللہ کے رائے میں اس کو دوڑا کیں تو جو خاک معاویہ کے گھوڑے کی ناک میں رینٹ ہے ملی ہوئی ہوگی عمر بن عبد العزیز اور اولیں قرنی جیسے ہزاروں سے وہ خاک بھی افضل ہے۔ واقعی حضور کی کی زیارت نے صحابہ کو وہ رتبہ بخشا ہے کہ بڑے سے بڑاولی بھی حتی کہ امام مہدی علیہ السلام بھی ایک ادنی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے ۔۔۔۔۔ تو حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس سائل کو کیسا دندان شکن جواب دیا کہ تو معاویہ کے بابت سوال کرتا اس سائل کو کیسا دندان شکن جواب دیا کہ تو معاویہ کے بابت سوال کرتا

ہے۔ عمر بن عبدالعزیز اور اولیں قرنی (رضی اللہ عنہما) کو حضرت معاویہ (ﷺ) کے گھوڑے کی ناک کی خاک ہے بھی تو نسبت نہیں''۔

(مفاسد گناه\_سلسله مواعظاشر فيص ٢٢٠)

سيدالا ولياء سيداحد كبيررفاعي رحمة الشعلية فرمات بين:

''صحابہ رضی اللہ عنہم سب کے سب ہدایت پر ہیں رسول اللہ ﷺ سے مروی ہے آپ نے فر مایا کہ:''میرے اصحاب ستاروں کی مثل ہیں تم جس کی بھی پیروی کر کو گے ہدایت پاؤ گے۔

صحابہ کے درمیان جواختلافات (ونزاعات) ہوئے ہیں ان (کے تذکرہ) سے زبان روک لیناواجب ہے اور بجائے اس کے ان کے محاس (کمالات اور خوبیاں) بیان کرنا چاہئیں۔ ان سے محبت رکھنا چاہیے۔ ان کی تعریف کرنا جا ہے۔ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین صحابہ سے محبت رکھو۔ ان کے فرکرو تذکرہ سے برکت حاصل کرواور ان جیسے اخلاق حاصل کرنے کی کوشش کرؤ'۔ (البیان المشید ترجمہ البرهان الموید سمہ) حصرت امام احمد ابن حجر کھی رحمة اللہ علیہ فرماتے ہیں:

''صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے درمیان جولڑائیاں ہوئیں ان کا اثر صرف دنیا تک محدود رہا۔ آخرت کیلئے ان کا کوئی اثر نہیں رہا کیونکہ وہ جمہتد تھے۔ مستحق ثواب تھے ہاں ثواب کی کی بیشی کا البتۃ ان میں فرق تھااس لئے کہ جو مجہتدا ہے اجہاد میں حق پر ہوتا ہے مثل حصرت علی کرم اللہ و جہداور ان کی پیروی کرنے والوں کے اس کو دوگنا ثواب بلکہ دس گنا ثواب ملتا ہے اور جو مجہتدا ہے اجہاد میں خطا پر ہوتا ہے مثل حضرت معاویہ وغیرہ رضی اللہ عنہم کے اس کو صرف ایک ہی ثواب ملتا ہے۔ یہ سب لوگ اللہ کی خوشنودی اور اس کی اطاعت میں اپنی اپنی سمجھ

اوراجتہاد کے موافق کوشال تھے۔علوم ان کے بہت وسیع تھے۔ بیعلوم انہوں نے اپنے بی اس کے تھے۔اس بات کواچھی طرح سجھ لواگرتم اپنے دین کوفتنوں بدعتوں سے اور دشمنی درنج سے بچانا حیا ہے ہو۔اللہ بی راہ راست کی ہدایت کرنے والا ہےاور وہی ہمارے لئے کافی ے۔وہ کیا اچھا کا رسازے"۔(سیدنا میرمعاویہ ﷺ دور جملط بیرالجنان اس ١٧) حضرت عبدالله بن مبارك الله عند يوجها كيا كدا ابو عبدالرحمٰن معاویه رضی الله عنه انضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز ﷺ؟ ابن مبارک نے کہا: خدا کی تنم! وہ غبار جومعاویہ ﷺ کے گھوڑے کی ناک میں رسول خدا اللے کے ہمراہ جاتا تھا عمر بن عبدالعزیز اللہ سے ہزار درجہ افضل ہے۔معاویہ اللہ نے رسول خدا اللہ کے پیچے نماز براهی تھی۔ آنخضرت "سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَه" كَتِ اوروه"رَبَّنَا لَكَ الْحَمُد" كَتِي -اس عظیم الثان شرف سے بڑھ کراور کیا بندگی ہوسکتی ہے۔ جب عبداللہ بن مبارك جيسے تخص حفزت معاويہ ﷺ متعلق اپيا كہتے ہيں كہ خود حضرت معاویہ کی نہیں بلکہ ان کے گھوڑے کی تاک کا غبار عمر بن عبد العزیز سے ہزار درجہ افضل ہے تو اب کیا شبہ سی معاند کواور کیااعتر اض کسی غبی ممکر کو یا تی رہ سکتا ہے'۔ (سیدنا میرمعاویہ کاردور جرینظبیرالبنان ص۲۵) حافظا بن كثير في قل فرمايا:

اعلامه ابن جرکی رحمة الله علیه حضرت عبدالله بن مبارک تا بعی الله کی بارے میں فرماتے ہیں کہ:

"ان کی جلالت اور امانت اور پیشوائی متفق علیہ ہے۔ اور وہ علم فقہ ادب ، نحو ، لغت ، شعر ، فصاحت و
بلاغت اور سخاوت وکرم کے جامع تھے'۔ (سیدنا میر معاویہ الله دور جر تنظیم البنان ص ۲۵)
اور مفتی احمد یار خان رحمة الله علیه فرماتے ہیں: ' عبدالله بن مبارک وہ بزرگ ہیں جن کے علم ذہر مند کی اور امانت پر تمام امت رسول متفق ہے اور ان سے حضرت خضر علیه السلام ملاقات کرتے سے مند رامیر معاویہ الله ملاقات کرتے سے '۔ (امیر معاویہ الله علیہ برایک نظر ص ۲۸)

''سعید بن یعقوب طالقانی نے بیان کیا ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مبارک کو بیان کرتے سا ہے کہ حضرت معاویہ کے ناک کی مٹی حضرت عمر بن عبدالعزیزے افضل ہے۔

اورمحربن یکی بن سعید نے بیان کیا ہے کہ حضرت ابن مبارک سے حضرت معاویہ کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا: میں اس شخص کے بارے میں کیا کہوں کہ رسول اللہ اللہ نے سمع اللہ لمن حمدہ کہاتہ ہے خطف نے رہنا لك الحمد کہا۔ آپ سے دریافت کیا گیا حضرت معاویہ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز میں سے کون افضل ہے؟ آپ نے فرمایا: کہ رسول اللہ اللہ کی معیت میں جومٹی حضرت معاویہ کے دونوں نخفوں میں پڑتی تنی وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے معاویہ کے دونوں نخفوں میں پڑتی تنی وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے بہتر وافضل ہے، ۔ رضی اللہ عنہم (تاریخ ابن کیر جلائے میں وہ میں بہتر وافضل ہے، ۔ رضی اللہ عنہم (تاریخ ابن کیر جلائے میں وہ میں بہتر وافضل ہے، ۔ رضی اللہ عنہم (تاریخ ابن کیر جلائے میں وہ میں بہتر وافضل ہے، ۔ رضی اللہ عنہ میں بہتر وافضل ہے ، ۔ رضی اللہ عنہ میں بہتر وافضل ہے ، ۔ رضی اللہ عنہ میں بہتر وافضل ہے ، ۔ رضی اللہ عنہ ہم بہتر وافضل ہے ، ۔ رضی اللہ عنہ ہم بہتر وافضل ہے ، ۔ رضی اللہ عنہ ہم بہتر وافضل ہے ، ۔ رضی اللہ عنہ ہم بہتر وافضل ہے ، ۔ رضی اللہ عنہ ہم بہتر وافعل ہے ، ۔ رضی اللہ عنہ ہم بہتر وافعل ہم بہتر وافعل ہم ۔ رہن عبد اللہ عبد ہم بہتر وافعل ہم بہ

حضرت شیخ عبدالعزیز پر ہاروی رحمۃ الشعلیہ اس روایت کوفق کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

"اس حقیقت پر غور کرو۔ اس کلمہ کی فضیلت تو مجھے اس وقت معلوم ہوگی جب مجھے عبداللہ بن مبارک اور عمر بن عبدالعزیز کی فضیلتیں معلوم ہوجا کیں گی جو کہ بے شار ہیں اور محد ثین کی مبسوط کتب تو ارخ میں موجود ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کو امام الھد کی اور پانچواں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے۔ محد ثین اور فقہا ان کے قول کوعظیم اور ججت مانے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام ان کی زیارت کرتے تھے۔ آپ وہ پہلے مخص ہیں جنہوں نے حدیث رسول کو جمع کرنے کا حکم فرمایا۔ جب حضرت معاویہ بھیان سے بھی افضل ہیں تو ان کے مقام ومرتبہ میں مجھے حضرت معاویہ بھیان سے بھی افضل ہیں تو ان کے مقام ومرتبہ میں مجھے کیا گمان ہوسکتا ہے'۔

(معرضین اور حضرت امیر معاوید الله ورقر جمد الناهید عن طعی امیر معاوید ۱۳۳۳)

"ایک آدمی خلیفه که را شد حضرت عمر بن عبد العزیز کی خدمت میں حاضر جوا اور اس نے یزید کوامیر المؤمنین کہاتو آپ نے اے کوڑے لگوائے اور دوسری دفعہ کی نے امیر معاوید کھی کی ججو کی آپ نے اسے بھی کوڑے لگوائے'۔

(معرضن اور حفرت ابر معاویہ الدور جمالنا میں معاویہ کی مدح کرتے ہیں حالانکہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور واقعاتِ اختلافیہ کے تمام لوگوں سے زیادہ واقف ہیں اور ان کی تقدیق جمت ہے۔ امام قسطلانی شرح بخاری میں فرماتے ہیں کہ معضرت معاویہ مناقب کا مجموعہ ہیں'۔ای طرح شرح مسلم میں ہے کہ:''آپ کا شار عدول فضلاء اور صحابہ اخیار میں ہے'۔ امام یافعی فرماتے ہیں کہ:''آپ کا شار عدول فضلاء اور صحابہ اخیار میں ہے'۔ امام یافعی مناویہ کی کہ:''آپ نہایت بروبار، تخی، سیاستدان، صاحب عقل، فرماتے ہیں کہ:''آپ نہایت بروبار، تخی، سیاستدان، صاحب عقل، سیادت کا ملہ کے حقد اراور صاحب الرائے تھے گویا کہ حکومت کرنے کیلئے سیادت کا ملہ کے حقد اراور صاحب الرائے تھے گویا کہ حکومت کرنے کیلئے ہیں بیدا ہوئے تھے''۔ کھتے ہیں بیدا ہوئے تھے''۔ کھتے ہیں بیدا ہوئے تھے'' کھتے ہیں بیدا ہوئے تھے'' کھتے ہیں بیدا ہوئے تھے'' کو کھتے ہیں بلا تفریق جیسا کہ بروایت بخاری حضرت ابن عباس کھاتو لگر در چکا ہے۔

ابن اثیر جزری کے نہایہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ: "رسول اکرم گئے کے بعد حضرت معاویہ سے زیادہ لائق سیادت میں نے کسی کونہیں دیکھا" تو کسی نے سوال کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کوبھی؟ فرمایا کہ: " حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ صرور تھے لیکن سیادت کے معاملے میں وہ حضرت عمر ﷺ

سے بھی آگے تھے'۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے اس قول کی توجیہہ اس طرح کی گئی ہے کہ ان کی مرادیہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ ﷺ زحد تخی اور مال خرچ کرنے میں اپنا ثانی نہ رکھتے تھے اور بعض نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ وہ واقعی انداز حکمر انی میں ان سے بڑھ کرتھ'۔

(معرّضین اور حفرت امیر معاوید کار دور جمدالناهیدی طعن امیر معاوید سی معرفت صحیح بخاری میس منقول بیر دوایت پہلے گزر چک ہے کہ '' حفرت این عباس رضی اللہ عنہما ہے بوچھا گیا کہ آپ کی امیر المو منین معاوید کے بارے میں کیا دائے ہے جبکہ وہ وتر کی ایک ہی رکعت پڑھتے ہیں؟ آپ فیر مایا: بیشک وہ فقیہہ ہیں''۔ (بخاری کتاب المنا قب باب ذکر معاوید کی حضرت قاضی عیاض مالکی اور حافظ ابن کثیر رحمۃ الله علیمانقل فرماتے ہیں: ''ایک خص نے جناب معانی بن عمران سے کہا کہ جناب عمر بن عبدالعزیز اور امیر معاوید کا کیا موازنہ ہیں کر جناب معانی کو غصر آگیا اور آپ نے فرایا: صحابہ کرام کا موازنہ بعد میں آنے والوں سے نہ کرو۔ امیر معاوید کو جو خصوصیت حاصل ہے وہ دوسروں کو نہیں ہے جناب امیر معاویہ خوجو حضور علیہ الصلو ق والسلام کے کا تب وتی اور وتی الہی کے امین تھے'۔ معاویہ حضور علیہ الصلو ق والسلام کے کا تب وتی اور وتی الہی کے امین تھے''۔

( کتاب الثفاءار دوجلد دوم ص ۱۰۵-۱۰۱۰ تاریخ این کثیر جلد ۸ ص ۹۹۰) حصرت مولا نا جلال الدین رومی رحمة الله علیه نے مثنوی شریف میں آپ کو بار بار حضرت امیر المؤمنین ککھا ہے۔ ( دیکھئے مثنوی شریف جلد دوم )

 ترجمہ: اور ہم صحابہ کرام کا جب بھی ذکر کریں خیر ہی کے ساتھ ہونا چاہیے وہ
سب ہمارے دینی پیٹیوا اور مقتدا ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ بدعقیدگ
رکھنا اور ان کی کسی بات پرطعن کرتا یا آئہیں برا بھلا کہنا سب حرام ہے۔ ہم پر
واجب ہے کہ ہم ان کی تعظیم و تکریم بجالاتے رہیں۔ (المقیدۃ الحدہ)
عقائد نفی کی تصریح ملاحظہ ہو فرمایہ:
وَنکُفُ عَنْ فِد کُو الصّحابَةِ إِلَّا بِحَدْرٍ۔
وَنکُفُ عَنْ فِد کُو الصّحابَةِ إِلَّا بِحَدْرٍ۔
ترجہہ: اور ہم کو صحابہ کے ذکر سے زبان کو بندر کھنا چاہیے سوائے کلمہ خیر
م کے کچھنہ کہنا چاہیے'۔ (تہذیب العقائدار دور جمہ شرع عقائد نفی ص ۱۰۳)
فقیہہ اجل مؤلف بہا ایشریعت حضرت مولا نا امجہ علی اعظمی رحمۃ اللہ علیے فرماتے

''عقیدہ۔ امیر معاویہ گیجہد تھے ان کا مجہد ہوتا حضرت

سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے صدیث بخاری میں بیان فرمایا

ہے۔ مجہد سے صواب و خطاد و نوں صادر ہوتے ہیں۔ خطاد وقتم ہے۔ خطا
عنادی یہ مجہد کی شان نہیں اور خطااجہادی یہ مجہد سے ہوتی ہے اور اس
میں اس پر عنداللہ اصلاً مواخذہ نہیں'۔ (بہار شریت اول ۱۸۵۰مامت کا بیان)
اب آخر میں امام ربّا نی حضرت مجدوالف ٹانی کی جن کی شان تجدید کے ڈکے
اب آخر میں امام ربّا نی حضرت مجدوالف ٹانی کی جن کی شان تجدید کے ڈکے
ان بھی نگر رہے ہیں' کی تصریحات و تعلیمات پیش کی جاتی ہیں تا کہ کوئی ہے تو قبول
کرے اور اپنی اصلاح کرلے۔ اللہ تعالیٰ ہی تو فیق دینے والا ہے۔ آپ فرماتے ہیں:
کرے اور اپنی اصلاح کرلے۔ اللہ تعالیٰ ہی تو فیق دینے والا ہے۔ آپ فرماتے ہیں:
اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی رائے کے مطابق جو کہ مسلمانوں کی سب سے
برئی جماعت ہے عقیدے کا درست کرنا لازمی ہے تا کہ اخر وی نجات و
کامیا بی متصور ہو سکے اور بداعتقادی جو اہلسنت کے عقیدہ کے خلاف ہے'
کامیا بی متصور ہو سکے اور بداعتقادی جو اہلسنت کے عقیدہ کے خلاف ہے'

سم قاتل ہے۔ جوابدی موت اور دائمی عذاب تک پہنچاتی ہے اور اگر عمل میں چھو تا تا ہے۔ جوابدی موت اور دائمی عذاب تک پہنچاتی ہے اور اگر عمل میں چھو کو تا ہی اور سستی ہوتو اس کی معافی کی امید نہیں ہے۔ ''اللہ تعالیٰ و تبارک شرک کو معاف نہیں کریں گے اور اس کے علاوہ جو گناہ ہیں وہ جے چاہیں معاف کرویں''۔ (مورہ نسآء)

اہل سنت و جماعت کے عقائد کو مختر طور پر لکھا جاتا ہے۔ان کے عقیدے کے مطابق اپنے عقیدہ کی تقیج کریں اور اس دولت پر اللہ سجانہ وتعالیٰ سے عاجزی اور زاری سے استقامت کی دعا کریں..... (آگے عقائد کے بیان میں فرماتے ہیں کہ)

اور صحابہ کرام علیم الرضوان کے درمیان جو جھڑ ہے اور جنگیں ہوئی ہیں مثلاً جنگ جمل و جنگ صفین تو ان کوا چھے معانی پرمحمول کرنا چاہے اور خواہشات اور تعصب سے دور رہنا چاہے کہ ان ہزرگواروں کے نفوس خیر البشر علیہ الصلوات واتسلیمات کی صحبت میں خواہشات اور تعصب سے پاک ہو چھے تھے۔ اور حرص و کینہ سے بالکل صاف تھے۔ وہ اگر صلح کرتے تھے تو وہ بھی حق کیلئے اور اگر جھڑ اکرتے تھے تو وہ بھی حق کیلئے۔ اگر موہ اپنے اجتہاد کے مطابق عمل کرتا تھا۔ اور خواہشات اور تعصب کے شائب سے پاک ہو کرمخالف کی مدافعت کرتا تھا۔ پھر جس کا اجتہاد درست ہوااسے دو در جے اور ایک قول کے مطابق دی در جے کا ثواب ماتا ہے ہوااسے دو در جے اور ایک قول کے مطابق دی در جے کا ثواب ماتا ہے

ا اب جولوگ کہتے ہیں کہ دولڑنے والوں میں ایک ضرور باطل پر ہوتا ہے انہیں ضرور غور کرتا عاصب عاقبت اندلیثی کا ثبوت دیتے ہوئے تعصب کودل سے نکال کراورا سے اجھے معانی پرمجول کرکے اپنے عقائد کی بھی اصلاح کر لینی جا ہے اور اگروہ مجددی بھی ہیں تو ان پرمجددی نظریات و عقائد کی پیروی اور بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی تو فیق دینے والا ہے۔

اور جس کا اجہ ناد درست نہ ہوا اسے بھی ایک درجہ ثواب مل گیا۔ پس خطا کرنے والا بھی درست اجتہاد کرنے والے کی طرح ملامت کامستحق نہیں ہے۔وہ بھی درجاتِ ثواب سے ایک درجہ کی امیدر کھتا ہے۔

علاء نے کہا ہے کہ ان جنگوں میں حق حضرت امیر (سیدناعلی کرم اللہ وجہ) کی طرف تھا۔ اور خالفوں کا اجتہاد درست نہیں لیکن اس کے باوجود و د طعن کرنے کے سخق نہیں ہیں اور ملامت کی گجائش نہیں رکھتے چہ جائیکہ ان کو کا فریا فاسق کہا جائے۔ حضرت امیر کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہے کہ'' ہمارے بھائی ہم پر باغی ہوئے ہیں وہ نہ کا فر ہیں نہ فاسق کیونکہ ان کے پاس تاویل ہے جو کفر اور فتق ہے دو کتی ہے' ہمارے پینجبر کے خاراد و فتق ہوں ان میں زبان کشائی سے بچنا'' پس پینجبر کے تمام صحابہ میں ہوں ان میں زبان کشائی سے بچنا'' پس پینجبر کے تمام صحابہ کو ہز رگ سجھنا چا ہے سب کو نیکی سے یاد کرنا چا ہے اور ان میں سے کسی ہزرگ کے حق میں برانہ ہونا چا ہے اور ان میں جہتر ہوں کو دوسروں کی مصالحت سے بہتر سمجھنا چا ہے۔ اور ان کے جھٹر وں کو دوسروں کی مصالحت سے بہتر سمجھنا چا ہے بے اور ان کے جھٹر وں کو دوسروں کی مصالحت سے بہتر سمجھنا چا ہے بے اور ان کے جھٹر وں کو دوسروں کی مصالحت سے بہتر سمجھنا چا ہے بے اور ان کے جھٹر وں کو دوسروں کی مصالحت سے بہتر سمجھنا چا ہے بے خیات اور خلاصی کا صرف یہی طریقہ ہے۔

کیونکہ شحابہ کرام کی دوئتی پیغمپر خدا ﷺ کی دوئتی کی وجہ ہے ہے اوران سے دشنی رسول اللہ ﷺ کی دشنی تک لے جاتی ہے۔ایک بزرگ فرماتے ہیں جس نے رسول اللہ ﷺ کے صحابہ کی عزت نہ کی اس کا رسول اللہ ﷺ پر بھی کوئی ایمان نہیں ہے''۔

( کتوبات امام ربانی دفتر دوم حص<sup>د فق</sup>م کتوب نبر ۲۷) ''اورشیخ ابن حجر نے صواعق میں کہا ہے کہ حضرت معاویہ اور امیر کرم اللہ و جہہ کے درمیان جھگڑے از روئے اجتہاد کے ہوئے ہیں اوراس قول کواہلسنت کے مختقدات سے فرمایا ہے ..... قاضی (عیاض) نے شفاء میں بیان کیا ہے (ترجمہ)

''حضرت امام مالک کے اور کہا ہے کہ جس نے نبی بھا کے اصحاب میں سے کسی کو لیعنی البو بکر وعمر وعثمان وعمر و بن عاص (رضی اللہ عنہم) کو گالی دی اور کہا کہ وہ کفر اور گراہی پر تھے یا اس کے سوا اور کوئی گالی نکالی جس طرح لوگ ایک دوسرے کو گالی نکالی جس طرح لوگ ایک دوسرے کو گالی نکالتے ہیں تو وہ سخت عذاب کا مستحق ہوا کیونکہ حضرت امیر کے ساتھ لڑائی کرنے والے کفر پر نہ تھے۔ جیسے کہ بعض غالی رافضیوں کا خیال ہے۔ اور نہ ہی فتق پر شھے۔ جیسے کہ بعض نے خیال کیا ہے اور بہت سے اصحاب کی طرف اس کو منسوب کیا ہے۔ یہ کس طرح ہوسکتا ہے جبکہ حضرت صدیقہ اور طلحہ اور نہر جمل کی منسوب کیا ہے۔ یہ کس طرح ہوسکتا ہے جبکہ حضرت صدیقہ اور طلحہ اور نہر جمل کی رائی میں معاویہ کے خروج سے پہلے تیرہ ہزار مقتولوں کے ساتھ قتل کرائی میں معاویہ بھے خروج سے پہلے تیرہ ہزار مقتولوں کے ساتھ قتل ہوئے کی ان کو صلالت اور فتق کی طرف منسوب کرنے پر سوائے اس مسلمان دلیری نہیں کرتا۔

اورامام ما لک نے جوتا بعین میں سے ہیں اور علمائے مدینہ میں سے زیادہ عالم ہیں نے معاویہ اور عمرا بن العاص رضی اللہ عنہما کوگا لی دینے والے کو قل کرنے کا تھم دیا ہے۔ اگر وہ گالی کے ستحق ہوتے تو ان کوگا لی دینے والے کوقل کا تھم کیوں دیتے ۔ تو معلوم ہوا کہ اس گالی دینے کو کبیرہ جان کراس گالی تکا لنے والے کوقل کا تھم دیا ہے نیز ان کوگا لی دینا ابو بکر وعمر وعثمان رضی اللہ عنہم کوگا لی دینے کی طرح خیال کیا ہے تو حضرت معاویہ برائی کے مستحق نہیں ہیں۔

اے بھائی!معاویہ ﷺ نہااس معاملے میں نہیں ہیں۔ کم وہیش

آدھے اصحاب کرام ان کے ساتھ اس معاملہ میں شریک ہیں۔ پہن اگر حضرت امیر علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ لڑائی کرنے والے کافریا فاسق ہوں تو نصف دین سے اعتمادا ٹھ جاتا ہے جوان کی تبلیغ کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے اور اس بات کوسوائے زندیق کے جس کا مقصود دین کی ہربادی ہے کوئی پیند نہیں کرتا۔

اے برادر! اس فتنہ کے برپا ہونے کا منشاء حضرت عثمان کے اللہ وقت اللہ کرنا ہے۔ طلحہ وزبیر رضی اللہ عنہا جو اوّل مدینے سے باہر نکلے تا خیر قصاص کے باعث نکلے اور حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بھی اس امر میں ان کے ساتھ موافقت کی اور جنگ جمل میں تیرہ ہزار آ دی قتل ہوئے اور طلحہ وزبیر بھی جوعشرہ مبشرہ میں سے بین قتل ہوئے۔ حضرت عثمان کے کے قصاص کے باعث ہوا جہ سے اس کے بعد معاویہ کے شام سے آ کران کے ساتھ شریک ہوکر جنگ حیاں۔

امام غزالی نے تصریح کی ہے کہ وہ جھکڑ اامر خلافت پرنہیں ہوا بلکہ قصاص کے پورا کرنے کیلئے حضرت امیر کھی خلافت کی ابتدا میں ہوا ہے۔اور شیخ ابن مجر کھی نے بھی اس بات کو اہلسنت کے معتقدات سے کہا ہے۔

اے برادر!اس امر میں بہتر طریق یہ ہے کہ پینمبر علیہ الصلوق والسلام کے اصحاب رضی اللہ عنہم کے لڑائی جھگڑوں سے خاموش رہیں اوران کے ذکراذ کارے منہ موڑیں۔ جناب پینمبر علیہ الصلوق والسلام

نے فرمایا:

میرے اصحاب کے درمیان جو جھاڑے

إِيَّاكُمْ وَمَا شَجَّرَ بَيْنَ أَصْحَابِيْ.

ہوئے ان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔

اور حضور عليه الصلوة والسلام نے رہمی فرمایا:

جب میرے صحابہ کا ذکر کیا جائے تو زبان کوروکو۔ إِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِيْ فَآمْسِكُوْا۔ (طِرانی)

نيز حضور عليه الصلوة والسلام فرمايا:

میرے اصحاب کے حق میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ان کو اپنے تیر کا نشانہ نہ الله الله فِي اَصْحَابِي لَا تَتَّخِذُوْهُمْ غَرَضًا

يناؤ\_

اورامام شافعی رحمة الله علیہ نے فرمایا ہے اور نیز عمر بن عبدالعزیز ﷺ ہے بھی

منقول ہے کہ:

یہ وہ خون ہیں جن سے ہمارے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ نے پاک رکھا تو ہم اپنی زبانوں کوان سے پاک رکھتے ہیں۔ تِلُكَ دِمَآءٌ طَهَّرَ اللَّهُ آيِدِيْنَا فَلْيُطَهِّرُ عَنْهَا ٱلْسِنَتَنَاد

اس عبارت ہے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی خطا کو بھی زبان پر نہ
لانا چا ہے اور ان کے ذکر خیر کے سوا اور چھ نہ بیان کرنا چا ہے ۔۔۔۔۔ پس
چا ہے کہ اہلِ سنت و جماعت کے معتقدات پر اپنے اعتقاد کا مدارر کھیں
اور زیدو عمر کی باتوں کو نہ نیں جھوٹے قصوں پر کام کا مدارر کھنا اپنے آپ
کوضا کئے کرنا ہے ۔ فرقہ نا جیہ (اہلسنت و جماعت) کی تقلید ضروری ہے
تا کہ نجات کی امید پیدا ہو'۔ (کتوبات صہ چہارم دفتر اوّل کتوب نبر ۲۵۱)

''اکابر اہلسنّت شکر اللّہ تعالیٰ سعیہم کے نز دیک اصحاب پیغیبر علیہ علیہ مالصلوات والتسلیمات آپس میں لڑائیوں اور جھگڑوں کے وقت نین گروہ تھے۔ایک جماعت دلیل اوراجتہاد کی روثنی میں حضرت علی ﷺ کے حق پر ہونے کا اعتقاد رکھتی تھی۔ دوسری جماعت دلیل واجتہاد کے ساتھ آپ کے مخالفین کوحق پرتضور کرتی تھی اور تیسری جماعت اس بارے میں متوقف تھی اور اس نے کسی بھی جانب کودلیل سے ترجیح نہ دی۔

پس پہلی جماعت پر حفزت علی کی مدد ونفرت ضروری تھی کے مدد ونفرت ضروری تھی کے مدد ونفرت ضروری تھی کے مدد ونفرت آردہ پر حفزت امیر معاویہ کی نفرت ازم تھی۔ کیونکہ ان کے اجتہاد کا بہی نفرت امیر معاویہ کی نفرت ازم تھی۔ کیونکہ ان کے اجتہاد کا بہی نقاضا تھا اور تیسر کے گروہ کیلئے تو قف کا راستہ اختیار کرنا ضروری تھا اور کسی ایک جانب کو ترجیح وینا خطا میں داخل تھا۔ پس تینوں گروہوں نے اپنا ایک جانب کو ترجیح وینا خطا میں داخل تھا۔ پس تینوں گروہوں نے اپنا اپنے اجتہاد کے مطابق عمل کیا اور جو کچھان پر ضروری تھا بجالائے۔ لہذا ملامت کی کیا گنجائش ہے اور ان پر طعن و شنیع کہاں مناسب ہے'' ...... اور حضور علیہ الصلو قوالسلام نے رہیمی فرمایا ہے:

میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں تم ان میں سے جس کی افتد اکرو گے ہدایت أَصْحَابِي كَالنَّجُوْمِ فَبِآيِهِمُ الْفَكُونِ فَبِآيِهِمُ الْفَتَدَيْتُمُ

يادَك\_

اور بہت ی احادیث تمام صحابہ کرام کی تعظیم وتو قیر میں وارد ہوئی ہیں۔ پس تمام صحابہ کومعزز و مکرم جاننا چاہیے اور ان کی لغزشوں کو اچھے مطالب پرمحمول کرنا چاہیے۔ بیہ ہے اس مسلم میں اہلسنت کا فرجب '۔ ( متوبات دفتر دوم حقہ اوّل کمتوب نبر۳۹)

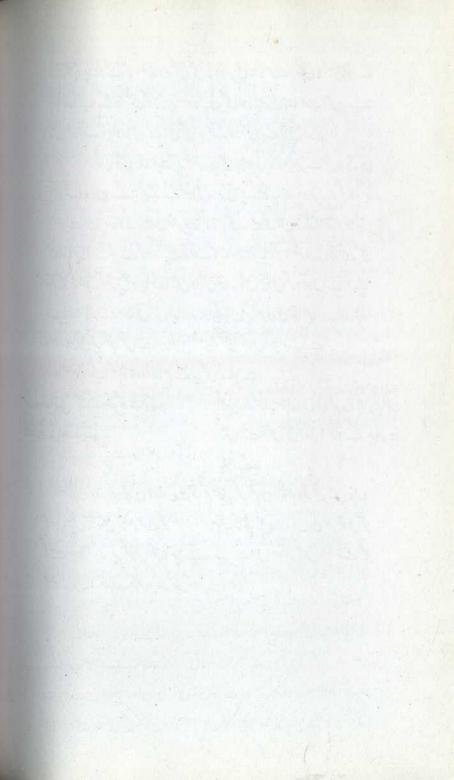

باب نمبرم



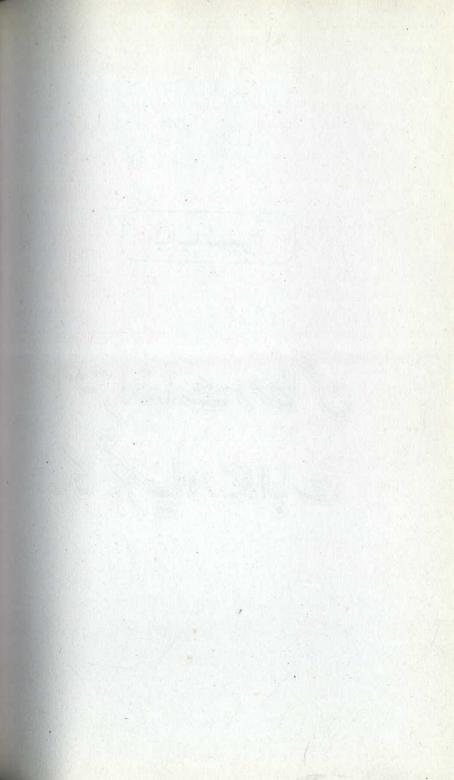

## اعتراضات ومطاعن كاتجز بياورجوابات

اعتراض ا

آپ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپس میں مہربان، نرم دل اور ذاتی بغض وعناد سے پاک تھے۔اگر یہ درست ہے تو پھران میں جنگیں کیوں ہو کیں؟ یہ بھی بنا کیں ان میں سے تق پر کون تھا اور مقابل کس شرع تھم کا مستحق ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں باہم لانے والے دونوں فرایق حق پر نہیں ہو سکتے۔ایک ضرور باطل پر ہوتا ہے اس لئے خلیفہ کراشد حضرت علی ہے ہیں؟ فضرور باطل پر تھے۔اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟

جواب

صحبت كالرئمسلم ہاور آدى اپني صحبت ہى سے پہچانا جاتا ہے۔ ترجمان حقیقت علیم الامت مفراسلام مصور پاکتان حضرت علامہ محرا قبال علیہ الرحمة فرماتے ہیں۔
صحبت اہل صفا، نور و سرور و حضور سرخوش و پرکیف ہے لالہ لب آب جو اور مرشدا قبال حضرت مولانا محر جلال الدین روی رحمة الله علیه فرماتے ہیں بع صحبت صالح ترا صالح کند اور مہبط وی آسانی، مورد آیات قرآنی، دلیل سبیل عرفان، ہادی انس و جان، اور دوجہال، سرخیل پیغیرال حضور نبی محرم رسول معظم کی فرماتے ہیں:

اکھنگ الْ الْحَلِيْسِ الصّالِح وَالسُّوْءِ تَحَدَامِلِ الْمِسْكِ وَنافِحِ

ترجمہ: اچھے برے ساتھی کی مثال مثک کے اٹھانے والے اور بھٹی دھو نکنے والے اور بھٹی دھو نکنے والے کی سی ہے۔ مثک برداریا تہمیں پچھو سے دھو نکنے والایا سے خریدلو گے اور بھٹی دھو نکنے والایا تمہارے کپڑے جلادے گایاتم اس سے بدیویالو گے۔

جبکہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سیدالصالحین محبوب رب العالمین جناب سیدالسلین حضور خاتم النبیین علیہ الصلوق والنسلیم کی پاکیزہ اور مبارک صحبت ومعیت سیدالمرسلین حضور خاتم النبیین علیہ الصلوق والنبی کے دیشتا ہوئے اور ان پاکیزہ دلوں نے نگاہ مصطفوی سے براہ راست تزکیہ حاصل کیا۔ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

وَيُزَرِّكِيْهِمْ لاالبقره ١٢٩)

ترجمہ: اوروہ انہیں خوب پاک کرتا ہے۔

جب عام صالحین کی صحبت صالحیت بخش ہے اور آدمی کوصالے بنادیتی ہے تو پھر سید الصالحین حضور اکرم ﷺ کی صحبت و تربیت کے فیض واثر کا کیاعالم ہوگا۔ یقینا صحبت نبوی علی صاحبھا الصلوق والسلام کی دولت سے بڑھ کرکوئی دولت نبیس حضرت امام ربّانی مجدد الف ٹانی ﷺ فرماتے ہیں:

''ان کا ایمان صحبت اور نزول وحی کی برکت سے شہودی ہو چکا ہے۔( مکتوبات دفتراوّل کمتوب نمبر ۵۹)

تو اب ذراخود ہی غور فر ما کیں کہ صحبت نبوی کے نثر ف سے مشرف اور نگاہ مصطفوی سے فیضیاب ہونے والے صحابہ کرام رضی اللّه عنہم تز کیۂ نفس کلہتیت 'باہمی رواداری شفقت و محبت اور صالحیت کے کس بلند مقام پر فائز ہیں۔ بے مثل آقا علیہ السلاق والسلام نے بے مثل فیض صحبت سے فیضیا ب فر ماکرا پنے صحابہ کو بھی بے مثل بنادیا ہے۔ کوئی بھی طبقۂ امت ان سے ہمسری کا دعویٰ نہیں کرسکتا۔اللہ کے رمول علیہ نے فر مایا:

انحوِمُوْ اصَحَابِیْ فَانَّهُمْ خِیَادُ کُمْ۔ (مُطُوۃ بابمنا قبالطبۃ)
ترجمہ: میرے صحابہ کی عزت کرو کیونکہ وہ تمہارے بہترین ہیں۔
حتیٰ کہ حضرت خواجہ اولیس قرنی ﷺ خیرالتا بعین ہونے کے باوجود حضور علیہ السلوۃ والسلام کے صحابی کے اونی مرتبہ تک نہیں پہنچ سکے۔حضرت امام ربانی سیدنا مجددالف ثانی ﷺ فرماتے ہیں:

''جناب خیرالبشر علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کی فضیلت میں یہ سب حضرات مشترک ہیں اور صحبت کی فضیلت سب فضائل و کمالات سے فائق اور بلند ہے۔ اسی بنا پر حضرت اولیس قرنی ﷺ جو خیرالتا بعین ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی کے ادنی مرتبہ تک بھی نہیں پہنچ سکے ۔ لہذا صحبت کی فضیلت کا کوئی شے بھی مقابلہ نہیں کر سکتی'۔

( مكتوبات دفتر اوّل مكتوب نمبر٥٩)

اور صحبت نبوی کی برگت سے صالحیت اور تزکیر نفس کی بید دولت بلا استثناء سب کے سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حاصل ہوئی۔ شخ انتقاین حضرت شخ عبدالحق محدث دالوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: (ترجمہ)

''صحابہ کاحضور علیہ الصلوٰ ۃ والسلام سے شرف صحابیت یقین ہے اور ان کے خلاف جو کچھ لکھا گیا وہ ظنی ہے اور ظن یقین کے معارض نہیں ہوسکتا۔اوریقین کوظن کی وجہ ہے نہیں چھوڑ اجا سکتا''۔

( يحيل الايمان فارى بحواله سيدنا امير معاويه ها ال حق كي نظر مين صاك

پستمام کے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بغض وعناداور ذاتی کینہ وحسدایی تمام اخلاقی کم رور یوں سے پاک تھے۔وہ یقیناً آپس میں نرم دل اور مهر بان تھے۔اللہ تعالی نے اللہ تعالی کے در سول مرم بھی کے فیض صحبت اور نظر رحمت سے مستفید و مستفیض ہونے والے صحابہ کرام کے اخلاق حسنہ کی خود تعریف فرمائی کہ صحابہ کرام وہ نفوسِ فکد سیہ ہیں جو آپس میں ذاتی بغض و حسد اور عداوت و کینہ سے پاک اور ایک روم سے پر مهر بان جی ۔ار شادِ باری تعالی ملاحظہ ہونے رایا:

مُحَمَّدٌ رَسُّولُ اللهِ م وَالَّذِيْنَ مَعَةٌ آشِدَّآءُ خَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآ، بَيْنَهُمْ (الْحَ-٢٩)

ترجمہ: محمداللہ کے رسول اور ان کے ساتھ والے (صحابہ کرام) کا فروں پر سخت اور آپس میں نرم دل مہر بان۔

الله تعالى فوالك في والكيدين مَعَده كه كررسول اكرم الكي كمعيت وصحبت عن في الله تعالى معيت وصحبت عن في الله تعلى اله

'' حضرت سجانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں پیخیر ﷺ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے متعلق رُحَمَاء گینہ م قرما تا ہے۔ پس ان بزرگواروں کے حق میں ایک دوسرے سے عداوت و کینہ رکھنے کا گمان کرنا نص قرآن کے برخلاف ہے''۔ ( کمتوبات دفتر دوم صد جفتم کمتوب نبر ۹۹)

لہذا جو شخص مسلمان ہے اور وہ قرآن کو سیے دل سے مانتا بھی ہے تو اسے میٹھکم عقیدہ رکھنا چا ہیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپس میں نرم دل اور مہر بان تھے بغض وحسد سے پاک اور نفرت وکینہ سے ممرتر اتھے۔البتہ کا فروں پرضر ورسخت تھے۔(اَشِ اَدَّاءُ عَلَی الْکُفَّادِ ) ترجمان حقیقت حضرت علامہ محمدا قبال علیہ الرحمۃ نے کیا خوب ترجمانی فرمائی: ہو حلقہ یارال تو بریشم کی طرح نرم رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن

اور جوصحابہ کرام کے درمیان جنگیں ہوئیں تو وہ غلط فہمی سے رب تعالیٰ کی رضا کی طلب اور جنتو میں اجتہادی خطا ہوجانے کے باعث ہوگئیں۔ کسی ذاتی عناد آور نفسانی خواہش کی بنا پر انہوں نے آپس میں لڑائیاں نہیں کیں۔ شارح صحیح مسلم حضرت امام نووی شرح مسلم میں فرماتے ہیں۔ (ترجمہ)

'' حضرت علی ﷺ کی خلافت بالا جماع سیجے ہے اور اپنے وقت میں وہ ہی خلیفہ تھے ان کے علاوہ کسی کی خلافت نہیں تھی ۔ حضرت معاویہ ﷺ عادل فضلاء صحابہ نجباء میں سے ہیں ان میں جوجنگیں ہوئیں ان میں ہرفریق کو کئی شبدلاحق تھا اور ہرفریق کا اعتقادیہ تھا کہ وہ صحت اور ثواب پر ہے اور تمام صحابہ نیک اور عادل ہیں۔ جنگ اور دوسرے نزاعی معاملات میں ہرفریق کی ایک تاویل تھی اور اس اختلاف کی وجہ سے کوئی صحابی عدالت اور نیکی سے خارج نہیں ہوتا کیونکہ وہ سب جہتد تھے اور ان کی مسائل میں اجتہادی اختلاف کے بعد کے جہتدین کا قصاص اور ویت کے مسائل میں اجتہادی اختلاف ہے اس سے کی فریق کی تنقیص لازم نہیں آتی ''۔

(نووی،شرح مسلم ج ۲ص ۲۷۲ باب فضائل الصحابة )

صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک بیر حدیث بھی منقول ہے۔ مخبرِ صادِق حضور رسول اکرم نبی معظم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

"لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حتى تَقْتَلَ فِنْتَانِ عَظِيْمَتَانِ تَكُوْنُ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيْمَة دَعُواهُمَا وَاحِدَةٌ"-

(صحيح بخارى جلداص ٥٦٠ اكتاب الفتن مجيح مسلم ج ٢ص ١٩٠ كتاب الفتن)

ترجمہ: قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ سلمانوں کی دو بڑی جماعتیں لڑنہ لیں ان کے درمیان شدت کی لڑائی ہوگی۔وعویٰ ان کا ایک ہوگا۔

تحکیم الاسلام حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ای روایت کونقل فر ماتے ہوئے کہتے ہیں۔

'' آنخضرت شے نے صفین کے واقعہ کی خبر دی ہے اور شیخان ( بخاری ومسلم ) نے حضرت ابو ہریرہ شے سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہارسول خدا شے نے فرمایا'' قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی کہ دو بڑے گروہ لڑیں اور دونوں میں قتل عام ہواور دونوں کا دعویٰ ایک ہو''۔

(ازالة الخفاءاردودوم ٥٠٠٥)

اس حدیث پاک سے واضح طور پرمعلوم ہور ہاہے کہ دونوں جماعتوں میں سے کسی کے بھی پیشِ نظر بغض وعنا دُ زاتی لڑائی یا اقتدار کی خوا ہش نہیں تھی۔ بلکہ دونوں اسلام کی دعوت لے کر کھڑی ہوئی تھیں اوراپنی اپنی رائے کے مطابق دونوں ہی اسلام کی رعوت نے کر کھڑی جوائی تھیں۔
کی سر بلندی اور دین کی بھلائی جا ہتی تھیں۔

اور حضور تخبر صادق جناب نبی اکرم ﷺ نے جیسے فر مایا ویسے ہی ہوا۔ دوگر وہوں میں لڑائی بھی ہوئی۔قتل عام بھی ہوا اور دونوں کا دعویٰ بھی ایک ہی تھا۔ مولائے کا سُنات جناب سیدناعلی کرم اللہ وجہہ سے منسوب آپ کا فر مان عالیشان سنیئے۔آپ نے جگے صفین کے بعدا ہے عمال کے نام بطور وضاحت لکھا۔

وَالظَّاهِرُ اَنَّ رَبَّنَا وَاحِدٌ وَنِيَنَا وَاحِدٌ وَدَعُوتَنَا فِي الْإِسْلَامِ وَالطَّاهِرُ اَنَّ رَبَّنَا وَاحِدٌ وَدَعُوتَنَا فِي الْإِسْلَامِ وَاحِدَّهُ وَلَا يَسْتَزِيدُهُ مُ فِي الْإِيْمَانِ بِاللَّهِ وَالتَّصْدِيْقِ بِرَسُولِهِ وَالاَيْسَدِيْقِ بِرَسُولِهِ وَلا يَسْتَزِيدُ وُنَنَا الْامُرُ وَاحِدٌ الله مَا خُتَلَفْنَا فِيهِ مِنْ دَمِ عُثْمَانَ وَنَحْنُ مِنْهُ بَرَاءً -

ترجمہ: ظاہر میں ہم سب کا پروردگارایک تھا ہمارا نی ایک تھا ہماری دعوت اسلام ایک تھی نہ ہم ان سے ایمان باللہ اور تقید بقی بالرسول میں کسی اضافے کا مطالبہ کرتے تھے۔ (اس معاملہ میں) ہم سب ایک تھے اختلاف تھا تو صرف عثمان کے خون میں اختلاف تھا حالا نکہ اس خون سے ہم بالکل بری الذّ مہتھے۔

( نج البلاغة مع ترجه وتشريح حصدوم غمر ۵۸م ۸۲۲)

اب غور کرنے کی بات میہ ہے کہ جب دونوں گروہوں کا دعویٰ ایک ہی تھا تو ضروری ہوا کہ بیاڑائی کفر واسلام کی وجہ سے یا کسی جانب سے ذاتی بغض وعناد کے باعث: ہوئی بلکہ محض غلط نبھی اوراجتہا دی خطاکے باعث ہوئی حضرت امام ربانی مجدو الفٹانی قدس سرۂ النورانی فرماتے ہیں:

''اور لڑائیاں جھڑے جو ان (صحابہ) کے درمیان واقع ہوت وہ نیک مرادوں اور بلیغ حکمتوں پرمحمول ہیں وہ جہالت یا خواہش نفسانی کے تحت نہیں تھے بلکہ اجتہاد اور علم کی بنا پر تھے اگر چہ بعض کے اجتہاد میں غلطی ہوگئی۔ایسے خطا کار کیلئے بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں ثواب کا ایک درجہ ہے یہی افراط و تفریط کے درمیان راہ ہے جس کو اہلسنت و جماعت نے اختیار کیا اور یہی محفوظ اور مضبوط تر راستہ ہے'۔

( كمتوبات دفتر اوّل كمتوب نمبر ٥٩)

"ان بزرگوں کے نفوس جناب خیر البشر علیہ الصلوات واتسلیمات کی صحبت میں خواہشات اور تعصب سے پاک ہو چکے تھے اور حرص و کینہ سے بالکل صاف تھے وہ اگر سلح کرتے تھے توحق کیلئے اور اگر جھڑا کرتے تھے توحق کیلئے اور اگر جھڑا کرتے تھے تو وہ بھی حق کیلئے ہرگروہ اپنے اجتہاد کے مطابق عمل کرتا تھا اور خواہشات اور تعصب کے شائبہ سے پاک ہوکر مخالف کی مدافعت کرتا

تها'' \_ ( مكتوبات دفتر دوم حصة مفتم مكتوب نمبر ٢٤)

''جاننا چاہیے کہ ضروری نہیں کہ تمام امور خلافیہ میں حضرت امیر (سیدناعلی ﷺ) حق پر ہوں اور ان کا مخالف خطایر کے اگر چیمعاملہ جنگ میں حق حضرت امیر کی طرف تھا۔ کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوا ہے کہ زمانه صحابہ کے اختلافی امور میں علاء تا بعین اور ائمہ مجتمدین نے حضرت امیر کے غیر کا مذہب اختیار کیا ہے اور حضرت امیر کے مذہب کے مطابق فیصلنہیں کیا۔اگرحق جانب امیر کیلئے متعین ومقرر ہوتا تو اس کے مذہب کے خلاف فیصلہ نہ دیتے۔ قاضی شریح نے جو تا بعین میں سے ہیں اور صاحب اجتماد ہوئے ہیں۔ مذہب امیر کے خالف فیصلہ کیا اور حضرت امام حسن عليه الرضوان كى گوائى ان كابيٹا ہونے كى وجه سے ان كے حق میں قبول نہ کی اور مجتمدین نے قاضی شریج کے قول کے مطابق عمل کیا ہے اور بیٹے کی شہادت باپ کے حق میں جائز نہیں تسلیم کی۔اور بہت سے دوسرے مسائل میں بھی حضرت علی ﷺ کے سواد وسروں کے اقوال اختیار کئے ہیں جو حضرت علی ﷺ کی رائے کے مخالف ہیں۔انصاف سے تحقیق و تفتیش کرنے والے پر بیہ بات پوشیدہ نہ ہوگی (اس بارے میں زیادہ کچھ

ا حفرت علامداین جمر کلی رحمة الله علیه نقل فرماتے ہیں: آپ (لیعنی حفرت علی ﷺ) صفین ہل سے کہ ایک زرہ گم ہوگئ جوایک یہودی کے پاس سے ملی آپ اس معاملہ کا فیصلہ کرانے کیلئے اس قاضی شرح کے پاس لے گئے۔ اور آپ نے زرہ کا دعویٰ دائر کیا تو یہودی نے انکار کردیا۔ قاضی شرح کے حضرت علی سے شہاوت طلب کی تو آپ اپنے غلام قنمر اور حضرت حسن کو لے آئے۔ قاضی شرح کے آپ سے (اختلاف کیااور) کہاباپ کے تق میں بیٹے کی شہاوت جائز نہیں۔ قاضی شرح کے آپ سے کہا اور کا جمال کے خلاف یہودی نے کہا: امیر المؤمنین نے جھے اپنے قاضی کے آگے بیش کیا۔ قاضی نے ان کے خلاف فیصلہ دیا۔ اس کے بعدوہ (اسلام کی حقانیت اور انصاف دیکھتے ہوئے) کلمہ شہاوت پڑھ کرمسلمان ہوگیا اور کہا کہ وہ زرہ آپ بی کی ہے'۔ (الصواعق الحمر قدارود ص ۲۳۵)

کلھنے کی گنجائش نہیں کیونکہ ) اس کی تفصیل طوالت جا ہتی ہے۔ پس خلاصہ کلام بیہ ہوا کہ مخالفتِ امیر میں اعتراض کی گنجائش نہیں اور آپ کے مخالف طعن و ملامث کے لائق نہیں' ۔ (سمتوبات دفتر دوم صفہ اوّل سمتوب نبر ۳۷) سندالمحد ثین حضرت شاہ عبدالعزیز محدث و ہلوی رحمۃ اللّہ علیہ فرماتے ہیں: ''واضح رہے کہ فقہی اجتہادی مسائل مثلاً امامت، میراث پیغیر، ہبہ قبل لقبض کا تمام نہ ہونا، تقسیم نمس، جج تمتع وغیرہ میں جناب امیر (حضرت علی) کھے کی مخالفت ہرگز کفر نہیں، نفر کیا معصیت و گناہ بھی نہیں کیونکہ آپ بھی منجملہ مجتمدین ایک مجتمد تصاور مسائل اجتہادیہ میں مجتمدوں کا اختلاف جائز ہے اور ہر مجتمد اجرکا مستحق ہے'۔

(تخفدا ثناءعشر بيداردوص ۷۴۸)

بہرحال بیرخطا جولڑائی کا باعث بن اہلسنّت کے نزدیک اجتبادی خطائقی،خلیفہ برق حضرت مولی علی کے مقابلہ کرنے والوں سے ہوئی۔سیدنا حضرت علی کرم اللّه وجہ فرماتے ہیں۔"نکٹن مِنه بُراءٌ" ہم اس سے بری ہیں (نج البلاغه) اورالحمدللله المبنّت انہیں اس سے بری ہی مانتے ہیں۔بہرحال حضرت علی کے مخالف لڑنے والوں کی خطائے اجتبادی نے بھی انہیں تو اب ہی کاحق دار تھمرایا ہے گناہ کانہیں۔

دیگراگربعض صحابہ (گروہ علی المرتضلی) کا مقصود تو رضائے الہی کا حصول مانا چائے اور بعض صحابہ (گروہ امیر معاویہ) کا مقصود رضائے خداوندی کا حصول نہ مانا جائے تو اس سے قرآن کریم کی آیت ''یَنْتَعُون فَضُلًا مِّن اللَّهِ وَدِضُواناً لیعیٰ وہ الله کے تو اس کے قرآن کریم کی آیت ''یَنْتَعُون فَضُلًا مِّن اللَّهِ وَدِضُواناً لیعیٰ وہ (سب) اللہ کے فضل اور اس کی رضا کے طلبگار ہیں''۔ (الفتح۔ ۲۹) کا انکار لازم آتا ہے اور ایمان ہر باد ہوجا تا ہے۔ یا کسی فریق کو بغض وعناد اور نفرت و کینہ کا مرتکب قرار دیا جا ور ایمان ہیں '' کی دیا جا ور ایمان ہیں ہم بان ہیں'' کی فالفت لازم آتی ہے اور ایمان پھر بھی ہر باد ہوجا تا ہے۔ پھر چونکہ ایسے عقیدے سے فالفت لازم آتی ہے اور ایمان پھر بھی ہر باد ہوجا تا ہے۔ پھر چونکہ ایسے عقیدے سے

دونوں گروہوں کے دعوے کے ایک ہونے کا بھی انکار ہوتا تو اس انکارے حدیث رسول خدا ﷺ اور فر مان علی المرتضٰی ﷺ کی مخالفت بھی لا زم آتی ہے اور اس سے بھی ایمان سلامت نہیں رہتا۔ ایسے لوگوں کیلئے بھی جہنم میں پھینک دیئے جانے کی وعید موجود ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا:

وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ ٢ بَعُدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعُ غَيْرً سَبِيْلِ الْمُهُومِنِيْنَ نُولِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ عَوَسَاءَ تُ مَصِيْرًا ـ (الله عام ١٥١)

ترجمہ: اور جورسول کا خلاف کرے بعداس کہتل راستہ اس پر کھل چکا اور مسلمانوں کی راہ سے جدا راہ چلے ہم اسے اس کے حال پر چھوڑ ویں گے۔اے دوز خ میں داخل کریں گے اور کیا ہی بری جگہ پلٹنے کی۔

(كنزالايمان)

جناب من! اب ذراغور کریں کہ آپ کس مقام پر کھڑے ہیں اور آپ کا زادیہ نگاہ کیا ہے۔ قرآن وحدیث کی مخالفت میں آپ کتنے دلیر ہو چکے ہیں۔ اہلسنت کا عقیدہ قرآن وحدیث کے مطابق ہے یا آپ کا؟

کون ہے تارک آئین رسول کھی مختار؟ مصلحت وقت کی ہے کس کے مل کامعیار؟ مصلحت وقت کی ہے کس کے مل کامعیار؟ مسل کی آئی مور زسلف سے بیزار؟ مولئی کس کی نگہ طرز سلف سے بیزار؟

قلب میں سوزنہیں،روح میں احساس نہیں کچھ بھی پیغام محمد ﷺ کا تنہمیں پاس نہیں

ہماری تو یہی گزارش ہے کہ دونوں گروہوں کو ذاتی بخض وعناد سے پاک ایک دوسرے پر مہر بان اور رب کی رضا چاہنے والا مان لیا جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو "رُحَمَآءٌ بَیْنَهُمْ" اور "یَنْتَعُونَ فَضَلًا مِّنَ اللهِ وَرِضُوانًا" فرمایا ہے۔ تو بغیر کا استثناء کے سب صحابہ کیلئے فرمایا ہے۔ کسی ایک کیلئے نہیں اور حضور نبی اکرم اللے نے بھی

رونوں گروہوں کے دعویٰ کو ایک ہی قرار دیا ہے۔ اور جناب علی المرتضٰی رضی اللہ عنہم

خرجی محف قتل عثان ﷺ کے قصاص کے مسئلہ کو جنگ کی وجہ بتایا ہے اور اسی پرتمام

اُمت نے صاد کیا ہے گویا یہی اسلام ہے اور یہی ایمان ہے لہذا اسے قبول کر لیمنا بہت

ضروری ہے۔ کیونکہ اسلام وحدت امت چاہتا ہے تفرقہ بازی ہر گرنہیں چاہتا۔

آغیریت کے پردے اک بارپھراٹھا دیں

بچھڑوں کو پھر ملا دیں ، فقش دوئی مٹا دیں

اور ذاتی بغض وعناد کے بغیر صرف غلط نبی سے اختلاف اور جھگڑا ہوجا تا تاحمکن نہیں اور خلاف واقعہ بھی نہیں ۔ مفتی احمہ یا رخان تعیمی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں:

''بہت دفعہ جنا ہے کی مرتضی اور سیّدہ فاطمہ زہرارضی اللہ عنہا میں خانگی معاملات میں شکر رنجی ہوجاتی تھی۔ شہادت عثمان کے دن حضرت علی خانگی معاملات میں کے رخ شریف پر طمانچہ مارا کہتم نے حفاظت میں کے رخ شریف پر طمانچہ مارا کہتم نے حفاظت میں کسستی کیوں کی۔ ایک بار حصرت عباس بھی اور حضرت علی بھی سیخت رخیش ہوگئی جو حضرت عمر بھی نے دور کی۔ (مسلم شریف کی حضرت عباس نے حضرت عباس کے خوشرت علی دور کی۔ (مسلم شریف کی حضرت عباس کے خوشرت علی دور کی۔ (مسلم شریف کی حضرت عباس کے خوشرت علی دور کی۔ (مسلم شریف کی حضرت عباس کے خوشرت علی دور کی۔ (مسلم شریف کی حضرت عباس کی دور کی دو

(اميرمعاويه ﷺ پرايک نظرص ۲۵)

مولانا مودودی ایک مقام پرفر ماتے ہیں:
"پیمقدس انسان (صحابہ کرام) جب آپس میں لڑبھی جاتے تھے
توان کی اس لڑائی میں بھی"د حماء بینھم" ہونے کی ایک انوکھی شان پائی
جاتی تھی۔ بے شک وہ جنگ جمل وصفین میں ایک دوسرے کے خلاف نبرد
آزما ہوئے ہیں۔ مگر کیا دنیا کی کسی خانہ جنگی میں آپ فریقین کو ایک

ا صحیح مسلم کتاب الجہاد والسیر باب حکم الفی ۔اس حدیث کوہم'' فیصلہ قرآن وحدیث سے کیوں تاریخ سے کیون نہیں؟ کے عنوان کے تحت نقل کر چکے ہیں۔

دوسرے کے ساتھ لڑتے ہوئے بھی ایک دوسرے کا وہ احرّ ام کھوظار کھتے در سے جوان بزرگوں کی لڑائی میں نظر آتا ہے وہ نیک نیتی کے ساتھ اپ آپ کو حق بجانب سجھتے ہوئے لڑے تھے۔نفسانی عداوتوں اور اغراض کی خاطر نہیں لڑے تھے'۔(رسائل دسائل ھے۔وم سالا)

دیگر غلط فہمی سے لڑائی ہوجانا دونوں گروہوں میں سے کمی کے اسلام کے خلاف بھی نہیں کے کا سلام کے خلاف بھی نہیں کہ ایک کوئل پر اور دوسرے کو بھی نہیں کہ ایک کوئل پر اور دوسرے کو باطل پر کہا جائے یا ایک کو ثواب کا حق دارا در دوسرے کو گئہگار تھم رایا جائے۔ کیونکہ بید دونوں گروہ ہی اسلام پر تھے اور دونوں ہی ثواب پانے والے تھے۔ حصرت شخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں:

''غزوہ صفین میں ایک شخص کو حضرت معاویہ گی فوجوں سے قید کرکے لایا گیا حاضرین میں سے ایک شخص کو اس پرترس آگیاوہ کہنے لگا: خدا کی قتم! میں اسے جانتا ہوں کہ بیر صلمان تھا اور بردا صالح مسلمان تھا۔افسوس کہ اس کا خاتمہ اس حالت پر ہور ہا ہے حضرت علی شان تھا۔ فسوس کہ اس کا خاتمہ اس حالت پر ہور ہا ہے حضرت علی شان تھا۔ فرمایا کیا کہتے ہو؟ وہ تو اب بھی مسلمان ہی ہے'۔

( يحكيل الايمان اردوص ١٤٤)

نيزمنقول ہے كه:

''ایک روزسیدناعلی کے جنگ کے دوران باہر نکلے آپ کے ساتھ صحابی رسول سیدناعدی بن حاتم کے سنے ۔ انہوں نے بنی طے کے ایک مقتول کو پڑا ہوا پایا ۔ سیدناعدی کے منہ سے فکا'' ۔ افسوس! مسلمان تھا اور آج کا فر ہوکر مرا پڑا ہے'' ۔ حضرت علی کے نہ جب ان کے منہ سے یہ سنا تو فر مایا؛

"كَانَ أَمْسِ مُوْمِنًا وَٱلْيُوْمَ هُوَ مُوْمِنْ لِعِنى يَكِل بَعَى مومن تقااورآج

بھی مومن ہے''۔اور حفزت علی ﷺ کے ساتھیوں نے ان سے پوچھا کہ معاویہ ﷺ کے جو ساتھی جنگ صفین میں مارے گئے ہیں ان کا شرع حکم کیا ہے؟ کیاوہ مومن تھے یا کافر؟ آپ نے بلا جھجک فر مایا: ھُسمُ الْمُوْ مِنُوْنَ۔ یعنی وہ سب مومن ہیں'۔

(ابن عساكر "تهذيب تارنَّ دمثق الكبير" جاص ٢٢)

بلکہ جناب رسول اللہ ﷺ نے خود بھی دونوں کے دعویٰ کو ایک کہا (ازالة الحقاء الدودوم صده ۵) اور امام حسن ﷺ کے سلح کروانے والی روایت میں دونوں گروہوں کو فِئَتَیْنَ عَظِیْمَتَیْنِ مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ۔ (بناری، عَلَاقًا کا ہے۔ الفاظ ہے مسلمان قرار دیاحتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے بھی دونوں گروہوں کومسلمان ہی فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ملاحظہ کہ اللہ تعالیٰ حقلہ

وَإِنَّ طَآئِفَتُنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَكُواْ فَآصُلِحُوا بَيْنَهُمَا

(الجرات\_9)

ترجمہ: اوراگرمسلمانوں کے دوگروہ آپس میں اڑیں توان میں صلح کراؤ۔ اور ظاہر ہے اسلام کے دعویٰ کے ساتھ جو بھی لڑے گا تواب ہی کا حقدار ہوگا گناہ کا نہیں \_پس دونوں گروہوں کو، جومسلمان ہی تھے، ثواب ہی ہوا۔ گنہگار کوئی بھی نہ ہوا محقق العصر علامہ حافظ شفقات احمد نقشبندی نے اس پر قرآن کریم سے ایک شاندار دلیل پیش کی ہے۔ ملاحظہ ہو، فرماتے ہیں:

''اگرکی کے دل میں بیدوسوسہ پیدا ہو کہ صحابہ کرام کے درمیان اختلافات بھی پیدا ہوئے بلکہ جنگیں تک بھی ہوئیں ۔ پھران میں سے حق پرکون تھااور مقابل کے متعلق کیا شرع تھم ہوگا تو گزارش ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان جو بھی اختلافات پیدا ہوئے وہ اصول دین کے متعلق نہیں تھے۔ اور نہ ہی ان کی جنگیں اسلام اور کفرکی جنگیں تھیں بلکہ ان کے

اختلا فات اجتهادي غلطيول يالعض غلطفهميول برمني تتص جس كاايمان اور اسلام پر کچھا ژنہیں پڑتا جیسا کہ حضرت موی علیہ السلام نے اپنے بڑے بھائی اللہ کے پینمبر ہارون علیہ السلام سے غلط فہمی کی بنا پر جھکڑا کیا۔ تورات کی تختیاں زمین پر پھینک دیں اور ایک ہاتھ سے حفزت ہارون عليه السلام كے سركے بال بكڑ لئے اور دوسرے ہاتھ سے آپ كى داڑھى يكرلى اور هينجي تو حضرت بإرون عليه السلام نے فرمايا: " يَدْمَنُّومْ لَا تَأْخُذُ بلِحْيَتِي وَلَا بِوَاسِيْ" - (لل ١٩٢١،٩٢ في ١٥٠) اعمير عمال جات میری داڑھی اور میرے سرکے بال نہ کھنچے کیکن اس مقام پر حفزت موی علیہ السلام کے ذمہ کوئی گناہ نہیں کیونکہ آپ اس غلط فہی میں حضرت ہارون علیہ السلام سے دست وگریباں ہوئے تھے کہ شاید حفرت ہارون نے قوم کو بچھڑے کی بوجا کرنے ہے منع نہیں فرمایا تھا حالانکہ حضرت ہارون علیہ السلام اس سے بری الذمہ تھے۔اسی طرح اگر کسی صحابی کو کسی صحابی کے بارے میں کوئی غلط فہی پیدا ہوئی اور وہ ان سے جھکڑ الیکن ورحقیقت وہ صحابی اس الزام سے بری الذمہ تھے تو دونوں گروہ خداکی بارگاہ میں گنبگارنہیں ہوں گے'۔ (مناقب سدنا امر معاویہ ظافیہ ۲۹)

قابلِ غوریہ بات ہے کہ جب معصوم (نبی) سے الیمی بات ہوجاتا اس کی عصمت کے خلاف نہیں تو غیر معصوم (صحابی) سے غلط نبی بات ہوجاتا اس کی مصمت کے خلاف نہیں تو غیر معصوم (صحابی) سے غلط نبی مصافذہ کیا مضا کقہ ہے اور جب اس ہاتھا پائی پراللہ نے حضرت موسی علیہ السلام سے مواخذہ نہیں فرمایا تو کیا غلط نبی اور اجتہا دی خطا کے باعث سیدنا علی کرم اللہ و جہہ سے جنگ کرنے پرمواخذہ متروک نہیں ہوسکتا۔

اوْر تحکیم یعنی حَفَرت علی ﷺ اور حضرت معاویہ ﷺ کاصلح کیلئے ثالثی اختیار کرنے سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ جنگ کفر واسلام اور حق و باطل یا بغض وعناد کے باعث نہیں ہوئی تھی بلکہ اختلاف رائے اور غلط نبی کا نتیج تھی۔ پھر جب خارجیوں نے سے کہہ کر کہ خدا کے دین میں تحکیم درست نہیں ،خروج کیا تو حضرت علی ﷺ نے تحکیم کے جواز اورا ثبات پرقر آن کریم سے استدلال کرتے ہوئے فرمایا:

عنها) نے صلح کیلئے ابو موئی اشعری اور عمروا بن العاص رضی الله عنها کو اپنا فتح مقرر فرمایا ۔ (تغیر نورالعرفان: زیرآیت الندآ ، ۳۵) اور پھر صلح بھی ہوگئ اور الله کے حکم کے مطابق ہی ہوئی ۔ فرمایا: "وَإِنْ طَآئِفَتْنِ مِنَ الْمُوْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْ افَاصْلِحُوْ ابْیَنْهُمَا" ہی ہوئی ۔ فرمایا: "وَإِنْ طَآئِفَتْنِ مِنَ الْمُوْمِنِیْنَ اقْتَتَلُوْ افَاصْلِحُوْ ابْیَنْهُمَا" الجرات ۔ ۹) اور جب خلیفہ کر اشد سیدناعلی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے صلح فرمالی تو اے مولا علی کی محبت اور غلامی کا دعوی کرنے والو! کیا وجہ ہے کہ تم حضرت امیر معاویہ ہے گائی اس صلح پر راضی نہیں ہوتے ؟ یہ بھی کوئی محبت ہے؟ یہ محبت نہیں بلکہ مخالفت ہے۔ اگر کوئی حبت حضرت علی بھی کے صلح میں صرح مخالفت کو بھی ان کی محبت اور غلامی سمجھتا ہے تو پھر یہ فلسفہ محبت ہماری سمجھتا ہمالا ہے۔

۔ انوکھی وضع ہے سارے زمانے سے زالے ہیں بیاشق کون سی بستی کے یارب رہنے والے ہیں

ذراسو چئا جب حضرت علی المرتفظی کے نزد کیک امیر معاویہ کی اسلام ہی کی دعوت دینے اللہ علی اللہ کے باعث حضرت عثمان کے کقل کے مقصاص پراختلاف کے علاوہ کوئی سبب اختلاف ونزاع بھی نہیں تو پھر آپ لوگوں کے سینے کیوں نہیں صاف ہوتے ؟ اور حضرت امیر معاویہ کی کیلئے باطل باطل اور غلط غلط ہونے کی کیوں رَٹ لگار کھی ہے؟

سیدناعلی المرتضی کرم اللہ وجہہ سے لڑنے والے حضرت امیر معاویہ ﷺ کیلو نہیں۔ان سے بلند مرتبہ اورعشرہ مبشرہ میں شامل کئی دیگر بزرگ بھی حضرت علی المرتضی ﷺ سے لڑچکے تھے۔تو کیا کوئی ان سب کو بھی باطل پر ہونے کا طعن کرسکتا ہے؟ سنیئے حضرت امام ابن حجر کلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

'' حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شخصیص ایک صریح نا انصافی ہے کیونکہ وہ اس بات میں اسلینہیں بلکہ بہت بڑے بڑے صحابہ وتا بعین رضی اللہ عنہم اس میں ان کے موافق ہیں جیسا کہ سیر وسواخ سے معلوم ہوتا ہے، حضرت معاویہ ہے پہلے حضرت علی ہے ہے وہ لوگ لؤ چکے تھے جو حضرت معاویہ ہے نیادہ بلندم تبہتے مثلاً ام المؤمنین عاکثہ صدیقہ اور زبیر اور ان کے ساتھ والے صحابہ رضی اللہ عنہم بیسب لوگ واقعہ جمل میں حضرت علی ہے ہے لڑے یہاں تک کہ حضرت طلحہ شہید ہوگئے اور حضرت زبیر ہوا ایس جارہ میں قتل کردیئے گئے۔

اور تاویل ان لوگوں کی میکھی کہ حضرت علی ﷺ نے وارثان

حضرت عثمان کو قا تلانِ عثمان کے تل کرنے سے روک دیا تھا۔ یہی تاویل حضرت معاويه هيكي بهي تهي "رسية امير معاويه الدوورَ جمة ظهيرالجال ١٥١٨) تو کیا آپ کے ہاں کوئی اصول کی بات نہیں؟ اگر آپ حضرت امیر معاویہ ﷺ ہے محض اس لئے ناراض ہیں کہ انہوں نے حضرت علی المرتضٰی کرم اللہ و جہہ سے جنگ کی تو پھرای وجہ سے باقی حضرات سے کیوں ناراض نہیں اور اگر دیگر بزرگوں سے حفزت مولاعلی ﷺ کے ساتھ لڑائی لڑنے کے باوجود آپ راضی ہیں تو پھر حضرت امیر معاویہ اسے کیوں راضی نہیں؟ حالانکہ حضرت امیر معاویہ اسے حضرت علی ا نے صلح بھی فر مالی۔وحدت امت کے دشمن خارجیوں کو حضرت مولاعلی ﷺ کی بیسکے اور تحكيم پسندنه آئی اس لئے انہوں نے خروج كيا تو كيا آپ كوبھی ان كی طرح بيں ك نہیں آئی۔ فتنہ برداز خارجیوں نے حضرت مولاعلی کرم اللہ وجہہ کے فیصلہ سے اختلاف کیا اور سلح کیلئے تحکیم کوشرک اورخلاف اسلام قرار دیتے ہوئے خروج کیا اور امت ہے الگ ہو گئے تو کیا آپ بھی ان خارجیوں کی پیروی میں سیدنا حفزت علی کرم الله وجہہ سے اختلاف ہی کریں گے اور اپناتشخص الگ قائم رکھیں گے؟ ارب جناب! اس طرح تو آب بھی خارجیوں کی صف میں کھڑے ہوجا کیں گے۔ لہذا مناسب يمي ہے كہ خارجيوں كى بيروى كى بجائے حضرت مولاعلى دي پيروى كريں

بلکہ سیدنا امام حسن کے بھی پیروی کریں جنہوں نے خلیفہ ہونے کے تقریباً چھاہ بعد حضرت امیر معاویہ کا تھا۔ حضرت امیر معاویہ کا کے ہاتھ کے ہاتھ کرلی اور خلافت ان کے ہاتھ کرلی۔ پر بیعت کرلی۔

حضرت مولاعلی ﷺ بھی خلیفہ راشد ہیں اور حضرت امام حسن ﷺ بھی خلفائے راشدین میں شار ہوتے ہیں جبکہ حدیث پاک کے مطابق مسلمانوں پر خلفائے راشدین کی سنت کی پیروی واجب ولازم ہے۔ سنتے جناب رسول الله ﷺ نے فرمایا:
عَلَیْکُمْ بِسُنَتِیْ وَسُنَیَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِیْنَ الْمَهْدِیِّیْنِ۔

(مشكوة باب الاعتصام بروايت احمر، ابوداؤد، ترندي، ابن ماجر)

ترجمہ: تم میری اور ہدایت یا فتہ خلفائے راشدین کی سنت کو مضوط پکڑو۔
پس جو سلمان ہے اس پر حضرت مولاعلی کرم اللہ وجہہ اور سیدنا امام حن کی پیروی لازم ہے۔ کوئی نام نہا د''مفکر اسلام'' ہو، کسی'' جماعت کا امیر'' ہویا''سنیوں کا کوئی عالم اور پیر' اسے سیدنا حضرت علی المرتضی اور سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہا کی پیروی سے چارہ نہیں۔ جب انہوں نے حضرت امیر معاویہ کی سے سلح فرمالی تو پھر سب کو اسے قبول کر لینا چاہیے اور حضرت امیر معاویہ کے سے سلح کر لینی چاہے۔ ضار جیت سے بچنے اور المسنّت کی متابعت پرکار بند ہونے کیلئے بیاز حدضر وری ہے۔ فار جیت سے بچنے اور المسنّت کی متابعت پرکار بند ہونے کیلئے بیاز حدضر وری ہے۔ اندھیری شب ہے، جدا اپنے قافلے سے ہے تو

عة اض

آپ کہتے ہیں دونوں گروہ اسلام پر تھے اور دونوں ہی ثواب پانے والے تھے تو کیامسلمان کوکوئی غلط کام کرنے پر گناہ نہیں ہوتا؟ حضرت امیر معاویہ نے خلیفۂ برق سے جنگ کی اور ہزاروں لوگ قتل ہوئے۔ کیا انہیں پھر بھی کوئی گناہ نہیں ہوا اور جو مقتولین تھے ان کا کیا تھم ہے؟

جواب

حديث رسول مقبول ﷺ اور فرمان على المرتضى كرم الله وجهه كے مطابق دونوں كا دنویٰ ایک تھا۔ دونوں اسلام ہی کی دعوت دینے والے تھے اور قر آن کریم اور حدیث یاک نے دونوں گروہوں کومسلمان ہی فرمایا۔ لہذا ہم نے جو بیر کہا کہ دونوں گروہ اسلام پر تھے تو قرآن وحدیث کے مطابق کہااور یہ کہ دونوں ہی ثواب پانے والے تھے توبیاس کئے کہ جب قرآن وحدیث کے نزد کیکسی کام میں کسی مسلمان کا دعویٰ اسلام اوراسلام کی سربلندی ہوتو پھرائے واب ہی ہوتا ہے گناہ بیں البذا گناہ توجب ہوتا کہ ان میں ہے کسی کا دعویٰ اسلام کےخلاف ہوتا اور وہ نفسانی خواہش سے لڑتا۔ چونکہ دونوں کا دعویٰ اسلام اور اسلام کی سربلندی تھالہذا دونوں ہی ثواب پانے والے تھے۔ بدورست ہے کہ ہرمسلمان دین کا عالم نہیں ہوتا۔ لیکن بدورست نہیں کہ کوئی ملمان بھی وین کا عالم اور مجتمدنہ ہوجومسلمانوں کی راہنمائی کرسکے اور حق بیے کہ مسلمانوں میں اہل علم فقہا و مجتهدین بھی ہوئے اور غیر عالم وغیر مجتهدین بھی۔جوعالم نہیں قرآن کریم نے انہیں مجتهدین علماء سے راہنمائی لینے اور ان کی اتباع کرنے کا علم ديا ب-الله تعالى فرمايا:

ا) فَسْتَلُوْ آ اَهْلَ اللَّهِ كُو إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ (الحل ٣٣)
ترجمہ: توا لے لوگو علم والوں سے لیوچھوا گرتمہیں علم نہیں۔ (کزالا یمان)
۲) وَ اتَّبِعْ سَبِیْلَ مَنْ آنَا بَ اِلَیَّ۔ (لَمَّن ١٥٠)
ترجمہ: اوراس کی راہ چل جومیری طرف رجوع لایا۔ (کزالا یمان)

پس غیر مجہدین ایسے مسائل جنہیں وہ خود نہیں جانے اور بغیر اجتہاد کے مستبط نہیں ہوتے مسلمان انہیں سمجھ نہیں سکتے تو مجہدین اپنے اجتہاد سے وہ مسائل معلوم کرتے ہیں اور ان میں غیر مجہدین کی راہنمائی فرماتے ہیں یعنی احکام شریعت کے استنباط کیلئے اجتہا دضروری ہے۔ جبکہ اجتہاد میں خطاکا امکان بھی ہوتا ہے۔ لینی سے ضروری نہیں کہ مجتبدت اور صحیح تک ضرور ہی بہنچ جائے۔ لہذا ایسا ہوسکتا تھا کہ خطاکی صورت میں گناہ ہونے کے خوف سے کوئی اجتہاد ہی نہ کرتا اور لوگ راہنمائی سے محروم رہتے۔ تو جناب رسول اللہ بھی نے ایسی رکاوٹوں کا ازالہ فرمایا اور اپنی امت کی راہنمائی کیلئے مجتبدین کو اجتہاد کی ترغیب دیتے ہوئے ثواب کی خوشخری سائی اور فرمایا اگر اجتہاد کرنے سے فیصلہ صحیح ہوا تو دوگنا ثواب اور ایک روایت کے مطابق دس گنا اگر اجتہاد کرنے سے فیصلہ صحیح ہوا تو دوگنا ثواب اور ایک روایت کے مطابق دس گنا فواب ہوگا اور بی ثواب اس کی پُر فاب ہوگا اور ایک خوشش مفدمت استنباط اور استخراج مسائل پر ملتا ہے۔ جناب رسول اللہ طوص محنت وکوشش مفدمت استنباط اور استخراج مسائل پر ملتا ہے۔ جناب رسول اللہ فیص محنت وکوشش مفدمت استنباط اور استخراج مسائل پر ملتا ہے۔ جناب رسول اللہ فیص محنت وکوشش مفدمت استنباط اور استخراج مسائل پر ملتا ہے۔ جناب رسول اللہ فیر مایا:

"إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ آصَابَ فَلَهُ ٱجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَثُمَّ آخُطاً فَلَه وَاجْرَانِ

(مسلم جهص ۷۷ باب بیان اجرالحاکم، بخاری جهص۱۰۹۲ کتاب الاعتصام باب اجرالحاکم مشکلوة کتاب الامارة)

ترجمہ: جب حاکم فیصلہ کرے تو اجتہاد کرے پھر صحیح کرے تو اس کو دو ثواب ہیں اور جب فیصلہ کرے تو اجتہاد کرے اور خطا کرے تو اس کیلئے ایک ثواب ہے۔

گویا مجہد (حاکم) جب کسی معاملہ میں فیصلہ کرے گا تو خود اپنے اجتہادے کرے گا کتو خود اپنے اجتہادے کرے گا کتی دوسرے کی پیروی نہیں کرے گا جسیا کہ حضرات انکہ اربعہ (حضرت امام اعظم البوحنیفہ، حضرت امام شافعی، حضرت امام ما لک، حضرت امام احمد بن صنبل رضی الله عنبم) نے اجتہاد فرمایا۔ حضرت امام ربانی مجد دالف ثانی الله فرماتے ہیں:

لے علامہ ابن جمر کی نقل فرماتے ہیں: جب مجتمد اجتہاد کرے تواہے دس اجر ملتے ہیں۔ (صواعق محرفتہ اردوس ۱۹۷)

"جو شخص درجہ اجتہاد پر فائز ہو، اجتہادی امور میں اس کیلئے دوسرے کی رائے اوراجتہاد کی تقلید کرنا خطااور نارواہے"۔

( مكتوبات وفتر ووم مكتوب نمبر٣٧)

اور مذکورہ بالا حدیث پاک سے بیجی معلوم ہوا کہ اجتہاد میں خطا ہوجانے کی صورت میں بھی مجہدکو واب ہی ہوگا۔ گناہ ہر گزنہیں ہوگا۔ اور قر آن کریم نے جوفر مایا: وَاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ أَنَابَ إِلَىّ \_ (لَمْن ١٥)

رْجَمه: اوراس كى راه چل جوميرى طرف رجوع لايا\_

اس کے مطابق مجہدین کی پیروی کرنے والوں کو بھی ثواب ہی حاصل ہوگا۔ جیسا کہ احناف وشوافع وغیرہ ثواب پارہے ہیں۔ حدیث وفقہ کے امام سیدنا امام مالکﷺ''مؤطا کتاب العقول''میں ایک روایت یوں درج فرماتے ہیں: (ترجمہ)

'' بیخی بن سعید نے سعید بن مسیّب کوفر ماتے ہوئے سنا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے داڑھوں (کی دیت) میں ایک ایک اونٹ کا فیصلہ کیا اور حضرت معاویہ بن ابوسفیان نے داڑھوں میں پانچ پانچ اونٹوں کا فیصلہ کیا۔

سعید بن مسیّب نے فرمایا کہ حضرت عمر ﷺ کے فیصلہ میں دیت گھٹ گئی اور معاویہ ﷺ کے فیصلہ میں بڑھ گئی۔اگر میں ہوتا تو واڑھوں میں دود واونٹ دلاتا کہ دیت برابر ہوجاتی اوراجر ہر مجتہد کوماتا ہے'۔

(مؤطاامام ما لك كتاب العقول مترجم)

اس روایت سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ تواب ہر مجمہدکو ملتا ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ تواب ہر مجمہدکو ملتا ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ حضرت امیر معاویہ بھی مجمہد تھے اور انہوں نے داڑھوں کی دیت کے بارے میں جو فیصلہ کیااس پراجر کے مستحق بھی ہیں۔ اور حضرت امیر معاویہ بھی س درجہ کے عالم، فقیہہ اور مجمہد ہوئے وہ ایک تواس بات اور حضرت امیر معاویہ بھی کس درجہ کے عالم، فقیہہ اور مجمہد ہوئے وہ ایک تواس بات

سے ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ان کیلئے کتاب اللہ کا عالم اور ہادی ومہدی

بنائے جانے کی دعا ئیں کی ہیں جیسا کہ ہم گزشتہ صفحات میں نقل کر آئے ہیں اور
دوسرے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ایسی عظیم وجلیل ہستی نے ان کے فقیہہ ہونے
کی گواہی دی ہے۔امام ابن حجر کی رحمۃ اللہ علیہ فقل فرماتے ہیں۔ (ترجمہ)

" حضرت این عباس رضی الله عنها نے سیدنا معاویہ اللہ عنه کی تعریف کی اور ابن عباس سردارانِ اہلبیت اور جنابِ علی الرتفنی (ﷺ) کے تابعین میں سے ہیں صحیح بخاری میں عکرمہ کہتے ہیں کہ' میں نے ابن عباس سے یو چھا کہ امیر معاویہ ور کی ایک رکعت پڑھتے ہیں فرمانے لگے وہ بے شک فقیہہ ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے حضور الله کی صحبت یائی ہے'۔ امیر معاویہ کے مناقب میں سے بیہبت بولی منقبت ہے اوّلاً اس طرح کہ فقیہہ مطلقاً اعلیٰ مراتب کا حامل ہوتا ہے یہی وجہ ہے كەرسول الله ﷺ نے اين عباس كيليخ دعا فرماتے ہوئے كہا: "اے الله! اسے دین کی فقہ اور تاویل کاعلم عطا فرما''اورحضور ﷺ کا ارشاد سیجے حدیث میں بوں ہے: "الله تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اے دین کی فقہ اور تاویل کاعلم عطافر مادیتا ہے''۔ ثانیّا اس عظیم وصف کا حضرت امیر معاویہ کلیے اطلاق اس شخصیت نے کیا ہے جوحمر الامة ، ترجمان القرآن، رسول الله ﷺ کے بچازاد بھائی علی المرتضٰی کے بچازاد بھائی اور جناب على المرتضى كى زندگى اوروفات كے بعدان كے معاون بيں يعنى سيدنا عبدالله بنعباس رضي الله عنهمااوريه بات سيحج بخاري ميس بهي موجود ثابت ہے جوقر آن کریم کے بعد سیح ترین کتاب ہے۔ یعنی حضرت امیر معاویہ ارے میں فقیر کا لفظ جو عظیم وصف ہے موجود ہے اور اس کے قائل ابن عباس بھی فقیہہ ہیں اور اس بات پر تمام اصول وفروع کے علماء

متفق بیں کہ فقیہہ حضرات صحابہ کرام اور سلفِ صالحین اور ان کے بعد والے حضرات کے بعد والے حضرات کے نزد دیک ایسے خص کو کہتے ہیں جو مجتبد مطلق ہوتا ہے''۔ (شمنانِ امیر معاویہ کا میر معاویہ کا میر معاویہ اور ترجمہ تطبیرالجنان ص۲۰۔۲۱،سیدنا امیر معاویہ اُردور جمہ تطبیرالجنان ص۲۵۔۲۸)

'' حضرت علی المرتضی کے ان کی تعریف کی فرمایا کہ میرے لئکر کے مقتول اور معاویہ کے لئکر کے مقتول دونوں جنتی ہیں اس کو '' طبر انی'' نے بسند صحیح روایت کیا ہے اس کے سب رادی ثقہ ہیں صرف بعض میں اختلاف ہے۔ یہ قول حضرت علی کا ایسا صرح ہے کہ اس میں کسی قتم کی تاویل نہیں ہو گئی ۔ معلوم ہوا کہ حضرت معاویہ کھی تجہد تھے اور تمام شرا نظا جہادان میں جمع تھیں ۔ اور بالا تفاق ایک جمہد کو دوسر سے جمہد کی تقلید جا تر نہیں ہوتی ۔ گواس کے نخالف جمہد کا اجتہاد بہت واضح ہو کیونکہ وہ بھی جو بچھ کہتا ہے دلیل ہی سے کہتا ہے۔ ہاں اگر دو جمہدوں کا قول موافق ہو جو اس کوموافقت کہیں گے تقلید نہیں گے۔

حفرت علی کا یہ قول ایسا صرح ہے کہ کسی طرح اس کی تاویل نہیں ہوسکتی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حفرت معاویہ کے بوجہ اپنے اجتہاد کے گواس اجتہاد میں ان سے خطا ہوئی جیسا کہ اور ججہتدین سے ہوتی ہے موافق حدیث کے سخق ثواب ہیں۔ وہ بھی اور ان کے مقلدین بھی اور ان کے موافق بھی کیونکہ بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم اور بہت سے فقہائے تا بعین ان کے دعویٰ کی حقیت میں حتیٰ کہ حضرت علی بہت سے فقہائے تا بعین ان کے دعویٰ کی حقیت میں حتیٰ کہ حضرت علی سے لڑنے میں بھی ان کے موافق تھے۔ پس ان کا یہ فعل پچھاس وجہ سے خہرات کی حقرت علی کے اس وجہ سے خہرات کے موافق جو کی دلیل سے ان کو حاصل ہوا تھا۔ کیونکہ ججہد سے بلکہ یہان کا اجتہاد تھا جو کسی دلیل سے ان کو حاصل ہوا تھا۔ کیونکہ ججہد

تو دلیل کا پابند ہوتا ہے اس کواپنی دلیل کی مخالفت جائز نہیں ہوتی اس وجہ سے حضرت ملی سے حضرت معلی سے حضرت معلی سے حضرت معلی سے کی طرف تھا''۔ (سیدنا میرمعاویہ شاردوتر جمد تظیمرالبنان ۴۲،۴۵)

''اس سے حضرت معاویہ ﷺ پراعتر اض نہیں ہوسکتا ہاں اگر وہ یہ کام بغیر کسی تاویل محمل کے کرتے تو البتہ ایسا ہوتا اور یہ کئی مرتبہ ثابت ہو چکا ہے کہ انہوں نے ایک تاویل متحمل کی بنا پر بیکا م کیا تھا۔ خود حضرت علی ﷺ کے کلام سے میہ بات معلوم ہوتی ہے اور میہ بھی ثابت ہو چکا ہے کہ وہ مجہد خطی تھے بہر حال وہ ستحق ثو اب بیں نہ کہ کہنمگار۔

اس کے علاوہ حضرت معاویہ کی تخصیص ایک صریح ناانصافی ہے کیونکہ وہ اس بات بیں اسلیم بیل بلکہ بڑے بڑے صحابہ وتا بعین رضی اللہ عنہم اس بیں ان کے موافق ہیں جسیا کہ سیر وسوائے ہے معلوم ہوتا ہے۔ حضرت معاویہ سے پہلے حضرت علی المرتضٰی ہے ۔ حضرت معاویہ سے زیادہ بلند مرتبہ تھے۔ مثلاً ام المؤمنین عائشہ اورز بیراوران کے ساتھ والے صحابی رضی اللہ عنہم یہ سب لوگ واقعہ جمل میں حضرت علی ہے سے لڑے یہاں تک کہ حضرت طلحہ ہے شہید ہوگئے اور حضرت زبیر ہے واپس جا رہے تھے کہ اثنائے راہ میں قبل مرد کے گئے۔

اور تاویل ان لوگوں کی پیتھی کہ حضرت علی نے وارثان حضرت عثان ہے کو قاتلان حضرت عثان کے قتل کرنے سے روک دیا تھا۔ یہی تاویل حضرت معاویہ ہے کہ بھی تھی۔ پس جیسا کہ ان جلیل القدر صحابہ نے بوجہ اس تاویل کے حضرت علی ہے سے لڑنا جائز سمجھ لیا تھا۔ اس طرح

حفرت معاوید رضی الله عنداوران کے اصحاب نے بھی ان کاقل جائز سمجھ لیا تھا اور باوجود یکدوہ حفرت علی کے سائز تا جائز سمجھتے تھے۔ حفرت علی کے ان کی طرف سے عذر خواہی کی بوجہ اس کے کہ ان کی تاویل قطعی البطلان نہ تھی۔ حفرت علی کے نے فرمایا: کہ ہمارے بھائیوں نے ہم سے بغاوت کی۔ اس کو ابن الجاشیہ نے اپنی سند سے روایت کیا ہے۔ اس روایت کیا ہے۔ اس

'' حضرت علی ﷺ ہے جنگ جمل میں پوچھا گیا کہ اہل جمل جو
آپ سے لڑے کیا مشرک ہیں؟ حضرت علی ﷺ نے فر مایا: شرک سے تو
وہ بھا گتے ہیں۔ پوچھا گیا پھر کیا منافق ہیں؟ فر مایا کہ منافق اللہ کی بات
بہت کم کرتے ہیں۔ پوچھا گیا پھروہ کیا ہیں؟ فر مایا کہ وہ ہمارے بھائی
ہیں انہوں نے ہم سے بعاوت کی ہے'۔

نوٹ: حضرت علی ﷺ نے ان کو اپنا بھائی کہا۔اس سے معلوم ہوا کہ ان کا اسلام بلکہ کمال اسلام باقی ہے اور وہ حضرت علی ﷺ سے لڑنے میں معذور تھے.....

پس اے صاحب تو فیق! رسول اللہ کے احکام کو جو باغیوں کے متعلق ہیں اور خود حضرت علی کے حکم کو باغیوں کی بابت غور کر اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا نے جو پچھ بیان کیا اس پرغور کر، مجھے معلوم ہوجائے گا کہ یہ بات بالکل صرح ہے اس میں کسی قتم کی تاویل نہیں ہو سکتی کہ خوارج کے علاوہ جس قدرلوگ حضرت علی کھے سے لڑے وہ سب مسلمان اور وہ اپنے مرتبہ کمال پر باقی تھے اور جس اجتہاد نے ان کو حضرت علی کھے ۔ اور وہ محذور تھے۔ اور وہ لوگ اس اجتہاد میں خطا پر تھے اور اگر اس لڑائی کی وجہ سے ان پر کسی قتم کا

گناه ما ان کے رتبہ میں کسی تشم کا نقص عائد ہوتا تو عفرت علی دار الی ختم ہونے کے بعد ضروران برعماب کرتے۔حالانکہ ایسانہیں ہوا بلکہ لڑائی کے بعد حفزت علی اللہ نے کسی الڑنے والے سے پھھتعرض نہیں کیا بلکدان سے نہایت حلم اوراحسان اور سلح ومنت کے ساتھ پیش آئے"۔

نیز حفرت معاویہ کی تعریف میں وہ حدیث سی ہے جو آئندہ حضرت علی ﷺ سے حالات خوارج کے متعلق منقول ہوگی۔اس مديث مين يب كرآ تخفرت الله في حزت على الله عقر ماياك" تم لوگوں کوفتل کرو کے اس حال میں کہتم بہنسبت ان کے حق سے زیادہ قریب ہو گے''اس حدیث سےمعلوم ہوا کہ حضرت معاویہ دیا گروہ بھی حق سے قریب تھا۔ (ہاں! زیادہ قریب نہ تھا بلکہ حضرت علی ﷺ کی ب نسبت کم قریب تھا) ہیں اب ان پرحفرت علی ﷺ سے لڑنے کے باعث کوئی ملامت ندرہی اگر چہوہ لوگ باغی تھے بوجہ اس کے کہوہ مجہم تھے اور تاویل کرتے تھے بیروایت اس بات کوصاف ظاہر کررہی ہے'۔

آتخضرت اللے كى بہت كى حديثوں سے ثابت ہوا ہے ك آنخضرت ﷺ نے ایک جماعت کے روبروایے صاحبز ادہ حس ﷺ کی تعریف فرمائی کے میرابیٹا سردار ہے۔ امید ہے کہ اللہ اس کے در بعد سے مىلمانوں كے دو بڑے گروہوں ہيں صلح كرا دے گا''۔اس سے صاف

(بقیه سابقه) صرف قصاص کے متعلق تھا۔خلافت وامارت میں کوئی اختلاف ندتھا۔اس بات کا ا یک بتین ثبوت ریجھی ہے کہ جناب سیرنا امیر معاویۂ جناب سیدنا طلحۂ جناب سیدنا زبیرؑ (حضرت سیدہ عا کشرصدیقہ) رضی الله عنهم نے خلافت علی کوشلیم کرتے ہوئے ان سے قصاص لینے کا مطالبہ كيا تفاا گريدحفزات جناب على المرتفنٰی ﷺ كى خلافت كوقبول نه فرماتے ہونے تو پھر جناب سيدنا امیر معاویہ ﷺ جناب سیدناعثمان ذوالنورین ﷺ کے قصاص کے احکام خود جاری فرماتے''۔

(مناقب سيدنااميرمعاويه ﷺ ١٠٨ -١٠٩)

معلوم ہوتا ہے کہ بیلوگ کمال اسلام پر قائم تھے اور جو پچھان سے خلاف صادر ہوااس میں وہ معذور تھے گوامام برحق حضرت علی ﷺ ہیں۔

جمل وصفین والے حضرت علی کے سے محض اس وجہ سے لڑے کہان کو بیخیال تھا کہ حضرت علی کے نقا تلان عثمان سے قصاص نہیں لیا حالانکہ حضرت علی کے اس سے بری تھے۔ باوجود اس کے پھر بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو معذور سمجھا، بوجہ اس کے کہ حضرت علی کے جانج کے کہ بیا ور آنخضرت کے فرما چکے جانج ہے کہ بیا ور آنخضرت کے فرما چکے کہ جب جہتد سے اجتہاد میں فلطی نہ ہوتو اس کو دو گنا تو اب ملے گا اور اگر اس سے فلطی ہوجائے تو صرف ایک ہی تو اب ملے گا۔ پس حضرت علی کے جہتد غیر خاطی ہوجائے تو صرف ایک ہی تو اب ملے گا۔ پس حضرت علی کے جہتد غیر خاطی سے البندا ان کو دو گنا بلکہ دس گنا تو اب ملے گا جیسا کہ ایک روایت میں ہے اور حضرت علی کے جوان کے کہوان کے مراہ سے جن میں اہل بدر بھی شامل سے جہتد خاطی سے ۔ لہذا ان کو ایک ہیں تو اب ملے گا'۔

(سیدناامیرمعاویه یشاردوز جمه تطییرالجنان ۴۸۳۸)

اب و کیھتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ ﷺ اور حضرت مولاعلی کرم اللہ وجہہ کے درمیان اختلاف کیسے ہوگیا۔ جناب مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں:

'' حضرت عثان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے گھر کامھر یوں نے محاصرہ کیا۔ تین دن یا زیادہ تک پانی نہ چہنچنے دیا۔ اور پھر گھر میں داخل ہوکر محمد بین ابو بکر صدیق اور تیرہ دیگر آ دمیوں نے انہیں نہایت بے دردی سے شہید کیا۔ آپ کی شہادت کے بعد امیر المؤمنین علی ہے مہاجرین و انصار کے انفاق رائے سے خلیفہ مقرر ہوئے لیکن چند وجو ہات کی بنا پر

قاتلین عثان غنی سے قصاص نہ لیا جاسکا۔ یہ خبریں شام ہیں امیر معاویہ کو پہنچیں۔ انہوں نے پیغام بھیجا کہ خلیفہ اسلمین کا خاص مدینہ شریف ہیں شہید کردیا جانا بہت ہی اہم معاملہ ہے ازراہ کرم سب سے پہلے قاتلین پر قصاص جاری کیا جائے کیکن کھی مجبوریوں کی بنا پر قصاص نہ لیا جاسکا ادھرامیر معاویہ کے دل میں یہ بات ذہن شین کرائی گئی کہ علی مرتضلی معاذ اللہ دیدہ دانسہ قصاص لینے میں کوتائی فرمارہ ہیں اوراس قبل میں نعوذ باللہ منہ ان کا ہاتھ ہے بلکہ خود ان کے قاتلین کو پولیس یا فوج میں بحرتی کرلیا گیا ہے۔ غرضیکہ بھے کے بعض مفسدوں نے امیر معاویہ بھی جاری کر دل میں یہ بات جانشین کردی کہ علی مرتضلی کے دل میں یہ بات جانشین کردی کہ علی مرتضلی کے دل میں یہ بات جانشین کردی کہ علی مرتضلی کے دل میں یہ بات جانشین کردی کہ علی مرتضلی کے دل میں یہ بات جانشین کردی کہ علی مرتضلی کے دل میں معاویہ کی طرف ہے برابر عادی کرنے میں چیشم پوشی فرمارہ ہیں۔ امیر معاویہ کی طرف سے برابر عادی کا مطالبہ رہا۔ ابھی تک نہ آپ کی خلافت کا انکار کیا تھا نہ اپنی کو معاص کا مطالبہ دہا۔ ابھی تک نہ آپ کی خلافت کا انکار کیا تھا نہ اپنی مطالبہ تھا۔

آخرنوبت بہاں تک پنچی کہ امیر معاویہ کے دل میں یہ بات جاگزیں ہوگئ کہ علی مرتضی خلافت کے لائق نہیں اور خلافت کی ذمہ داریوں کو پوری طرح ادا نہیں کرسکتے کیونکہ اسٹے بڑے اہم خون کا قصاص نہ لیا جاسکا تو دیگر انتظامی امور کیا ادا ہوسکیں گے۔اختلاف کی اصل بنیا دیتھی باتی سارے اختلاف تی جڑکی شاخیں تھیں۔ دیگر تمام

لے حاشیہ شرح عقا ئد نمبر مص ۱۰۹ سے منقول ہے۔ (ترجمہ)

جناب سیدناعلی المرتفنای ﷺ جناب سیدناامیر معاویہ ﷺ نے اس لئے اختلاف نہیں کیاتھا کہ وہ حضرت علی ﷺ کے مقابلے میں اپنے آپ کوخلافت کا زیادہ حق دار سجھتے تھے بلکہ بیاختلاف اس شبہ میں ہواتھا کہ جناب سیدناعثان ذوالنورین ﷺ کے قبل کا قصاص لینے کیلئے موجودہ حالات میں خلیفہ وقت کے ساتھ جنگ کرنا جائز ہے ان کا اختلاف تصاص لینے کیلئے موجودہ حالات میں خلیفہ وقت کے ساتھ جنگ کرنا جائز ہے ان کا اختلاف

حضرات کی وجه مخالفت بھی یہی قتل عثمان تھا''۔

(اميرمعاويه الله برايك نظرص ١٠١١)

حضرت امام غزالی رحمة الله علیه کی شهره آفاق تصنیف''احیاءالعلوم'' کے حوالہ سے منقول ہے۔ (ترجمہ)

''وہ جھڑا جو امیر معاویہ اور علی المرتضی ﷺ کے درمیان ہوا اس کا دارو مداراجتہاد پر تھا پنہیں کہ امیر معاویہ نے امامت کی خاطریہ جنگ کی تھی کیونکہ حضرت علی المرتضٰی کا ظن یہ تھا کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو جناب عثمان ﷺ کے ور ٹاء کے سپر دکر ذینا خطرہ سے خالی نہیں کیونکہ ان قاتلین کے خاندان لیے چوڑے تھے اور ان کے بہت سے افراد فوج اسلام میں شامل تھے لہذا خلافت کے ابتدائی دور میں بلچل چی افراد فوج اسلام میں شامل تھے لہذا خلافت کے ابتدائی دور میں بلچل چی جائے گی۔ اس بنا پر آپ نے یہ رائے قائم کی کہ اس معاملہ کو ذرا مؤخر کردیا جائے ۔ ادھر حضرت امیر معاویہ ﷺ کا ظن یہ تھا کہ آگریہ معاملہ مؤخر کردیا گیا باوجوداس کے کہ یہ بہت بڑا جرم تھا تو لوگوں کو پھرائمہ دین مؤتر کردیا گیا باوجوداس کے کہ یہ بہت بڑا جرم تھا تو لوگوں کو پھرائمہ دین کے تی شد (ترغیب) مل جائے گی اور خون ریزی کا بازار گرم ہوجائے گا'۔

(دشمنان امرمعاوید این کاعلی محاسبه جاس ۱۳۳۱-۱۳۳۱ بحواله شوابد الحق ص ۲۲ ۲۵۵۳ م) حصرت بیشنخ عبد الحق محدث و بلوی رحمة الله علیه فرمات مین:

''حضرت علی اورامیر معاویه رضی الله عنهما کے درمیان اختلاف کی بنیا دحضرت عثمان ذوالنورین کی بنیا دحضرت عثمان ذوالنورین کی شهادت تھی۔امیر معاویہ کہتے اورام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقه رضی الله تعالیٰ عنها ان کی موافقت میں کہتیں کہ حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص لینے میں تجلت کرنی چاہیے تا کہ لوگوں کو خلفاء پر جرأت نہ ہو۔ گر حضرت علی کے دیراور

تاخير مين مصلحت ديمهي تاكه امرخلافت مين خلل واقع نه موراس اختلاف کی بنیادیہ بات ہے جس کے بارے میں علاء یہ فرماتے ہیں کہ اختلاف كى بنياد اجتهاد كى غلطى تقى "\_(مدارج النبوت اردودوم ٩٣١) امام پوسف بن اساعیل نبھانی رحمۃ الله علیہ علامی سے فقل کرتے ہیں کہ: حضور نبی اکرم علی نے ہم پرواجب فرمایا تھا کہ ہم صحابہ کرام کے اختلافات کے بارے میں اپنی زبان بندر کھیں۔ان کے درمیان جو لڑائیاں اور اختلافات واقع ہوئے جن کے سبب بہت سے صحابہ شہید ہوئے تو یہ ایسے خون ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کومحفوظ رکھالہذا ہم اپنی زبانوں کوان سے ملوث نہیں کرتے۔ ہماراعقیدہ بیہ كدوه سباس بارے ميں ماجور (اجرديئے گئے) ہيں كيونكدان سے جو کچھصا در ہواوہ ان کے اجتہا دیر بٹی تھا اور ظنی مسئلہ میں مجتہدا گرخطا بھی کر جائے مستحق ثواب ہے"۔ (بركات الربول الله م ١٢٥ جمالشرف الموبر) يهى امام يوسف بن اساعيل نبهاني رحمة الله عليه امام ابن تجر كلي سفقل كرتے بين: ' مسلمان پرلازم ہے کہ نبی اکرم ﷺ کے صحابہ اوراہل بیت کا ادب واحترام كرے۔ان سے راضي ہو۔ان كے فضائل وحقوق پيجانے اوران کے اختلافات سے زبان کورو کے کیونکدان میں سے کی نے بھی ایسے امر کا ارتکاب نہیں کیا جے وہ حرام مجھتے ہوں بلکدان میں سے ہرایک مجہدے پس وہ سب ایسے مجہد ہیں کہ ان کیلئے تواب ہے۔حق تک جہنے والے كيلئے دى تواب اور خطا كرنے والے كيلئے ايك ثواب ب عمّاب، ملامت اورنقص ان سب سے مرفوع (لیعنی اٹھالیا گیا) ہے ہیہ بات انچھی طرح ذہن نشین کر لے ورنہ تو تھسل جائے گا اور تیری ہلا کت و ندامت میں کوئی کسر ندرہ جائے گی''۔

آ گے قا کرتے ہیں کہ علامہ لقانی نے جوہرہ کی شرح کبیر میں فرمایا:

''ان سب لڑائیوں کا سبب پیٹھا کہ معاملات مشتبہ تھے۔ان کے شدیداشتیاہ کی بنابران میں اجتہادی اختلاف پیدا ہو گیا اوران کی تین فتمیں ہو گئیں ایک قتم پر اجتہادے بیظا ہر ہوا کہ ق اس طرف ہے اور مخالف باغی بے لہذا ان برواجب تھا کہ ان کے عقیدے میں جوحق برتھا اس کی امداد کرتے اور باغی سے جنگ کرتے چنانچدانہوں نے ایسا ہی کیا۔جس شخص کا بیرحال ہوا ہے روانہیں کہاس کے عقیدے میں جولوگ باغی ہیں ان کے ساتھ جنگ کے موقع پر امام عاول کی امداد سے کنارہ کش ہو۔دوسری قتم تمام امور میں پہلی قتم کے برعکس تھی۔ تیسری قتم وہ تھی جن پرمعامله مشتنبه وگیااوروه جیرت میں مبتلا ہو گئے۔ان برکس جانب کی ترجیج واضح نہ ہوئی تو وہ دونوں فریقوں سے الگ ہو گئے۔ان کیلئے ہیہ علیحد گی ہی واجب تھی کیونکہ کسی مسلمان سے جنگ اس وقت تک جائز نہیں جب تک بیرظا ہر نہ ہوجائے کہ وہ اس کامستحق ہے۔حاصل کلام بیر ہے کہ وہ سب معذور اور ماجور ہیں۔ای لئے اہل حق اور وہ حضرات جو قابل اعمّاد ہیں اس بات پرمتفق ہیں کہتمام صحابہ عادل ہیں اور ان کی شہادت اور روایت مقبول ہے''۔

اور پھرعلامہ سعدالدین تفتازانی نے فقل فرماتے ہیں:

''اہل حق کا اتفاق ہے کہ ان تمام امور میں حضرت علی ہے حق پر تھے اور تحقیق یہ ہے کہ تمام صحابہ عادل ہیں اور تمام جنگیں اور اختلافات تاویل پر ہنی ہیں' ان کے سبب کوئی بھی عدالت سے خارج نہیں کیونکہ وہ مجتبد ہیں''۔ (برکات ال رسول ہیں ۱۸۱۔۱۸۲۱ردور جمالشرف الموبد) حضرت امام ربانی سید تا مجد والف ٹانی ہے فرماتے ہیں: '' حضرت معاویہ ﷺ نہا اس معاملہ میں نہیں ہیں' کم وہیش آدھے اصحاب کرام ان کے ساتھ اس معاملہ میں شریک ہیں ہیں اگر حضرت امیر (سیدناعلی) ﷺ کے ساتھ لڑائی کرنے والے کافریا فاسق ہوں تو نصف دین سے اعتمادا تھ جاتا ہے جوان کی تبلیغ کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے اس بات کوسوائے زندیت کے جس کا مقصود دین کی ہربادی ہے کوئی پیندنہیں کرتا''۔

اے برادر!اس فتنہ کے برپا ہونے کا منشاء حضرت عثمان کا قتا کا منشاء حضرت عثمان کا قتا کا منشاء حضرت عثمان کا قتا

( كتوبات وفتر اوّل حصد چبارم كمتوب نبر ٢٥١)

''صحابہ کرام علیم الرضوان کے درمیان جو بھڑ ہے اور جنگیں ہوئی جی مثلاً جنگ جمل اور جنگ صفین تو ان کوا چھے معانی پرمحول کرنا چاہے اورخواہشات اور تعصب سے دور رہنا چاہے کہ ان بزرگوں کے نفوس جناب خیر البشر علیہ الصلوات واتسلیمات کی صحبت میں خواہشات اور تعصب سے پاک ہو چکے تھے اور حرص و کینہ سے بالکل صاف تھے۔ وہ اگر صلح کرتے تھے تو وہ بھی حق وہ اگر صلح کرتے تھے تو دہ بھی حق اور اگر جھڑ اکرتے تھے تو وہ بھی حق کسلئے۔ ہرگروہ اپنے اجتہاد کے مطابق عمل کرتا تھا اور خواہشات اور تعصب کے شائبہ سے پاک ہوکر مخالف کی مدافعت کرتا تھا چر جس کا اجتہاد در سے باک ہوکر مخالف کی مدافعت کرتا تھا چر جس کا اجتہاد در سے اور ایک قول کے مطابق دس در ہے کا اجتہاد در سے ہوا اسے ہوا اسے بھی ایک درجہ ثو اب مل احتہاد کرنے والے کی طرح گیا۔ پس نطا کرنے والا بھی در سے اجتہاد کرنے والے کی طرح ملامت کا مستحق نہیں ہے وہ بھی در جات ثو اب میں ایک درجہ ثو اب کی طرح امیدر کھتا ہے۔

علماءنے کہا ہے کہ ان جنگوں میں حق حضرت امیر جناب علی كرم الله وجهه كي طرف تقااور مخالفوں كا اجتهاد درست نہيں تھا ليكن اس کے باوجود وہ طعن کرنے کے مستحق نہیں ہیں اور ملامت کی گنجائش نہیں رکھتے چہ جائیکہ ان کو کا فریا فاسق کہا جائے۔حضرت امیر جناب علی کرم الله وجهدنے فرمایا ہے کہ: ''ہمارے بھائی ہم پر باغی ہوئے ہیں وہ کا فر ہیں نہ فاسق کیونکہ ان کے پاس تاویل ہے جو کفراور فسق سے روکتی ہے'' اور مارے پیغیر ﷺ فرمایا ہے 'جواختلاف میرے صحابہ میں ہول ان میں زبان کشائی سے بچنا" پی پغیر خدا اللے کے تمام صحابہ کرام کو بزرگ سجھنا جا ہےاورسب کونیکی سے یا دکرنا جا ہےاوران میں سے کسی بزرگ کے حق میں برا نہ ہونا جا ہے اور نہ ہی بدگمانی کرنا جا ہے اور ان کے جھڑوں کو دوسروں کی مصالحت سے بہتر سمجھنا جاہیے نجات اور خلاصی کا صرف يهي طريقة بي - (كتوبات دفتر دوم حصة فتم كموب نبر ٢٥) عكيم الاسلام حضرت شاه ولى الله محدث د بلوى رحمته الله عليه فرمات بين: ''امیر معاویہ ﷺ کا مجتهد تحظی معذور ہونا اس وجہ سے ہے کہوہ بھی دُبہ سے متمسک تھا گرچہ میزان شرع میں اس سے وزن دار جحت موجودتھی۔ پیشبہ وہی تھا جواصحاب جمل کو پیش آیا۔لیکن اس میں اتنا

اشکال اور بھی بڑھا ہوا تھا کہ امیر معاویہ اور اہل شام نے بیعت نہ کی تھی

اور جانتے تھے کہ خلافت کا پورا ہونا تسلط اور احکام نافذ ہونے سے ہے اور پیربات ابھی تحقق نہیں ہوئی۔ پھر تحکیم کے معاملہ نے اس خیال کواور رائخ کردیا اور حدیث سیحے میں وارد ہے کہ دَعْوَ تَھُمَا وَ احِدَةٌ "۔

(ازالة الخفأ ارددس ١٥٥)

'' حضرت معاویہ بن الی سفیان رضی اللہ عنہما اصحاب رسول خدا اللہ عنہما اصحاب رسول خدا اللہ عنہما اصحاب رسول خدا اللہ علیہ سے ایک صحافی شخصی بڑے صاحب فضیلت تھے کبھی ان بحرت میں بدگرانی نہ کرنا افدان کی بدگوئی میں جتلا شہونا ور نہتم حرام کے مرتکب ہوگ'۔ (ازالته النماء اردواؤل ۲۳۳۳) حضرت علامہ شخ عبد العزیزیم ہاروی رحمتہ اللہ علیہ فقل فرماتے ہیں:

''حدیث مرفوع سی السند سے ثابت ہے کہ حاکم اپنے اجتہاد سے کوئی فیصلہ کر ہے تو اگر وہ فیصلہ درست ہے تو اس کیلئے دو ہراا جر ہے اور اگراجتہادی فیصلہ بن برخطا ہے تو اس کیلئے ایک نیکی ہے۔ اس حدیث کو بخاری، مسلم، منداحمہ، ابوداؤد، نسائی اور تر مذی نے ابو ہر یہ ہو تھا سے روایت کیا ہے پھر بخاری، احمہ، نسائی، ابوداؤد اور ابن ماجہ نے حضرت عبداللہ ابن عمروابن عاص سے بھی روایت کیا ہے نیز اسی روایت کو بخاری نے ابوسلمہ سے بھی نقل کیا ہے۔

اجتهاد مصیب پر دواجر بین اور صرف اجتهاد پر ایک نیکی ہے چاروں صحابہ (حضرت طلحہ ٔ حضرت زبیر ، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ اور حضرت امیر معاویہ) علیہم الرضوان اس جنگ بین مجتهد تھے۔ مگران کے اجتهاد میں خطاتھی جبکہ حضرت علی مصیب فی الاجتهاد تھے۔ اصول میں یہ بات مقرر شدہ ہے کہ مجتهد کو بہر صورت اپنے اجتهاد پڑل کرنا ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں مجتهد اور اس کے مقلدین پر کوئی ملامت نہیں پس اس جنگ

میں شہید ہونے والے اور شہید کرنے والے دونوں فریقوں کے لوگ جنتی ہیں۔والحمداللدرب العلمین'۔

(معترضين اورحفزت امير معاويه في الماروز جمه النابية ن طعن امير معاوير ١٠٠)

پس جھزت امیر معاویہ ﷺ جو فقیہہ وجمتمد تھے، کے سامنے جب خلفائے راشدین میں سے خلیفہ سوم جناب عثمان ذوالنورین ﷺ کے قل کے قصاص کا معاملہ آیا توانہوں نے اجتہادفر مایا اور بحثیت مجمتمدیہ اجتہاد کرناان کیلئے ضروری اور درست تھا۔ جناب رسول خداﷺ نے فرمایا:

إِذَا حَكَّمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ

( بخاری کتاب الاعتصام بشکلوة کتاب الامارت ، کنزالعمال ج۲ ص2-عدیث نمبر ۱۳۵۹ کا ترجمہ: جب حاکم فیصلہ کری تواجتھا و کرے۔

اب اگر غلط بھی کی بنا پر اجتہاد میں خطا ہوگی اور جنگ پیش آگی اور ہزاروں لوگ قتل بھی ہوگئے تو حضرت امیر معاویہ کی حداوندی اور اسلام کی سربلندی کیلئے آپ پر ہوا بلکہ ثواب ہی ہوا۔ کیونکہ رضائے خداوندی اور اسلام کی سربلندی کیلئے آپ پر مرف اجتہاد کرنا لازم تھا۔ اور اس میں آپ نے پُر خلوص کوشش فرمائی اور ثواب بھی اس برخلوص کوشش فرمائی اور ثواب بھی اس پر خلوص کوشش پر ہے۔ اب تھم خداوندی" و آتیٹے سینیل مَنْ اَنَابَ اِلَی لیے تعین تو کی ای ای کی راہ چل جو میری طرف رجوع لایا۔ (لقمن) "کے مطابق جنہوں نے آپ کی این کی راہ چل جو میری طرف رجوع لایا۔ (لقمن) "کے مطابق جنہوں نے آپ والوں کو تل کیا ، چاہے ہو وقتل ہوگئے اور ہم کسی غیر جبہد مسلمان کیلئے جو کسی جبہد کا تمنع اور مقلد بھی نہ ہو، ثواب پر اصرار نہیں کرتے لیکن جبہد مسلمان کیلئے جو کسی جبہد کا تمنع اور کے باوجود بھی ثواب پر اصرار نہیں کرتے لیکن جبہد تو اپنے اجتہاد میں خطا ہوجانے خداوندی کے موجود بھی ثواب پائے گا اور پھر اس کے تبعین و مقلد بن بھی کہ انہوں نے تھم خداوندی کے مطابق ہی ای کی اتباع و تقلید کی ہے۔ اور امام ربانی مجد دالف ثانی رحمۃ فداوندی کے مطابق ہی ای کی اتباع و تقلید کی ہے۔ اور امام ربانی مجد دالف ثانی رحمۃ فداوندی کے مطابق ہی ای کی اتباع و تقلید کی ہے۔ اور امام ربانی مجد دالف ثانی رحمۃ فداوندی کے مطابق ہی اس کی اتباع و تقلید کی ہے۔ اور امام ربانی مجد دالف ثانی رحمۃ فداوندی کے مطابق ہی تو ہیں:

" مجتهد کی تقلیداختمال خطا کی صورت میں بھی جائز اور درست بلکہ واجب ولازم ہے '۔ ( کتوبات دفترالال کتوب نبراس)

پس حضرت امیر معاویہ ﷺ جوفقیہہ و مجہّد ہیں۔خلیفہ کری ،خلیفہ راشد حضرت علی کرم اللہ و جہہ سے جنگ کرنے کی اجتہادی خطا کے باوجود تواب پانے والے ہیں۔ای طرح ان کے ہمراہ لڑنے والے ان کے معاونین بھی ثواب پانے والے ہیں اور حضرت علی المرتضٰی ﷺ کا اپنا فیصلہ بھی یہی ہے۔فرہایا:

قَالَ عَلِيٌّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَتْلَاىَ وَقَتْلَى مُعَاوِيةً فِي الْجَنَّةَ مواه الطران (تطهرانيان ١٩٥٥)

ترجمہ: حضرت علی کے فرمایا: میری اور معاویہ کی جنگ بیں قتل ہونے والے (دونوں طرف کے لوگ) جنتی ہیں۔ قَتْلَانًا وَقَتْلَاهُمْ فِی الْجَنَّةَ۔

(مصنف ابن الي شيدج ۱۵ (۳۰۳)

ترجمہ: ہمارے اور ان کے مقتولین جنت میں ہیں۔

اور جب حضرت علی ﷺ نے طرفین کے مقتو کین کوجنتی فرمادیا تو گویا دونوں کوآئینی اور شرعی طرز عمل کا مرتکب تسلیم فرمالیا' دونوں کوثواب پر بھی قرار دیا' اور وہ ثواب حاصل کر کے جنت چلے گئے۔اگر ثواب کے حقدار نہ ہوتے تو جنتی کیسے ہوتے اور جب سیدناعلی المرتضٰی ﷺ نے سب کوجنتی فرمادیا تو محبت اور غلامی کا تقاضا ہے ہے کہ آپ کے ''قول'' کو درست مان کرسب کوجنتی مان لیا جائے۔

محدث جليل امام ابن حجر مكى رحمة الله عليه فرمات بين:

'' حضرت معاویہ ﷺ کی فضیلت پر دلالت کرنے والی وہ دعا بھی ہے جوحدیث میں آپ کیلئے کی گئی ہے کہ انہیں علم طے اور عذاب ے بچائے جائیں۔ (اَللَّهُمَّ عَلِّمُ مُعَاوِيَةَ الْكِتَٰبَ وَالْحِسَابَ وَقِهُ الْعَذَابَ) اور بلاشبہ صورعليه الصلوة والسلام كى دعامتجاب ہوتى ہے۔
اس ہمیں پتا چلتا ہے كہ حضرت معاویہ اللَّهُ ال جنگوں كى وجہ ہے كوئى عذاب نہ ہوگا بلكہ اجر ملے گا جیسا كہ پہلے ثابت ہو چكا ہے'۔

(الصواعق الحرقة اردوص ٢٣٥

پس دونوں گروہ ثواب پانے والے تھے۔اس لئے طرفین کے مقولہ بن شہید او جنتی ہیں حتی کہ حضرت عمار بن یا سر، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہم طرفین کے شہیدوں میں شامل ہیں جو یقینی جنتی ہیں۔

> ے توڑا نہیں جادو مری تکبیر نے تیرا؟ ہے تھ میں مرجانے کی جرأت تو مرجا

> > اعراض اطعن مودودي)

آپ نے کہا: حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا گروہ اور حضرت معاویہ (ﷺ) کا گروہ اور حضرت معاویہ (ﷺ) کا گروہ اور حضرت معاویہ (ﷺ) کا گروہ اور ایا ہم کڑنے کے باوجود ثواب کے مستحق ہیں تو پھر یہ جو حدیث پاک میں حضرت مارہ ن یا سر ﷺ کہ'' ممارلوگوں کو جنت کی وعوت دیں گے اور وہ عمار کو جہنم کی طرف بلائیں گے'' کے بارے میں مولانا مودودی صاحب کہتے ہیں کہ:

"اس جنگ کے دوران میں ایک واقعالیا پیش آگیا جس نے نفس صریح سے یہ بات کھول دی کہ فریقین میں سے حق پر کون ہے اور باطل پر کون وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت ممارین یا سر بھی جو حضرت علی کی فوج میں شامل تھ خضرت معاویہ کے کو فوج سے لڑتے ہوئے شہید ہوگئے حضرت مماری کے متعلق نبی کی کا بدار شاد صحابہ رضی اللہ عنہم میں مشہور ومعروف تھا اور بہت سے صحابیوں نے اس کو حضور کھی کی

زبان مبارک سے سناتھا کہ تقتلک الفئة الباغیه (تم کوایک باغی گروہ قل کرے گا) منداحمد، بخاری، مسلم، ترفدی، نسائی، طبرانی، پہنی ، مندابوداوُد، طیالی وغیرہ کتب حدیث ۔ (خلافت دلوکیت ۱۳۷۳)
مولانا مودودی صاحب کا کہنا ہے کہ چونکہ حضرت عمار ہے حضرت علی ک فوج میں شامل ہوکر حضرت امیر معاویہ کے نخالف لڑتے ہوئے شہید ہوئے سے لہذا حضرت امیر معاویہ کے ناف لڑتے ہوئے شہید ہوئے سے لہذا حضرت امیر معاویہ کا نیس آپ کے یاس اس کا کیا جواب ہے؟

جواب

ہم نے جودونوں گروہوں کوثواب کامستحق کہا ہےتو بےدلیل نہیں کہا بلک قرآن و حدیث اورعلائے اہلسنت کی تصریحات کی روشنی میں کہا ہے۔اور بفضلہ تعالی کی خالف میں یہ جرأت نہیں کہ کی محکم دلیل کے ساتھ اس کا اٹکار کر سکے۔ بلکہ آپ نے بھی تو ہمارے پیش کروہ متعدودلائل میں سے کسی ایک پراعتر اض نہیں کیا۔ ہاں ایک نی روایت بیش کر کے ایک نیااعتراض کردیا ہے۔ہم چند گزار شات بطور تجزیہ بیش کرتے ہیں اگر ملا تعصب غور کیا گیا توامید ہے اصلاحِ احوال میں ضرور مدد ملے گی۔ (انشاء اللہ) ويكرجم نے گزشته صفحات میں مقامات ِصحابہاور فضائل امیر معاویہ رضی الله منہم کے ختمن میں جوآیات مقد سہاورا حادیث مبار کہ پیش کی ہیں انہیں ایک مرتبہ پھرملاحظہ فر مالیں تا کہ آپ کواس وعدہ جوخدا ورسول ﷺ نے صحابہ کرام سے اپنی رضا کا اوران کے کامیاب اور جنتی ہونے کا کیا ہے پریقین آجائے۔اور آپ کواس کی مخالفت ہ تائب ہونے کی توقیق اور سعادت حاصل ہو سکے۔علاوہ ازیں بیہ بات بھی پیش نظر ر کھیں اور ہم پہلے بھی اس طرف توجہ دلا چکے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے لڑنے والے اکیلے حضرت امیر معاویہ ﷺ ئی نہیں گئی دیگر حضرات بھی ہیں پھر وہ عام لوگ بھی نہیں بلکہ حضور ﷺ کے صحابہ کرام ہیں۔ حتیٰ کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ

حفزت طلحہ اور حضرت زبیرایسے قطعی جنتی بھی ہیں جن کے جنتی ہونے میں معترضین و خالفین کو بھی انکار نہیں ۔ الہذا منہ اٹھا کرا یہے بزرگوں کو دوزخی کہد دیٹا گویا اپنے دین و ایمان کا بیڑہ فخرق کرتا ہے۔ امام ربانی سیدنا مجد دالف ثانی حضرت شیخ احمد سر ہندی ﷺ کاارشادگرامی پھرنقل کیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں۔

'' حضرت معاویہ تنہا اس معاملہ میں نہیں ہیں کم وبیش آ دھے اصحاب کرام ان کے ساتھ اس معاملہ میں شریک ہیں۔ پس اگر حضرت امیر (سیدناعلی) ﷺ کے ساتھ لڑائی لڑنے والے کا فریا فاسق ہوں تو نصف دین سے اعتما واٹھ جاتا ہے جوان کی تبلیغ کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ اس بات کوسوائے زندیق کے جس کا مقصود وین کی بربادی ہے کوئی پیندنہیں کرتا'۔ ( کتوبات دفتر اوّل حصہ چہارم کمتوب نبرا۲۵)

لہذا زندقہ اور بے دینی سے بچنے کیلئے اپٹی زبانوں کورو کنا بہت ضروری ہے ہاں جے ایمان ہی عزیز نہ ہویا جس کامقصود اپنے دین کی بربادی ہو۔اس زندیق سے اچھائی کی ہرگز امیزنہیں اور ہم اس سے مخاطب بھی نہیں۔

مزید برآں ہے کہ آپ نے جس روایت کو اعتراض کی بنیاد بنایا ہے۔اس
سے آپ کا مؤقف تو ثابت نہیں ہوتا البتہ مقامات صحابہ کو بیضرور مجروح کرتی ہے
حالانکہ قرآن وحدیث فضائل صحابہ سے بھرے پڑے ہیں اور جب بیردوایت قرآن و
حدیث کے برعکس عظمت صحابہ کا انکار کرتی ہے تو ضروری ہے کہ پہلے اس کا جائزہ لیا
جائے ۔محدث جلیل امام ابن حجر کی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

''مورخین کی خبروں اور صحابہ کے درمیان ہونے والے اختلاف واضطراب خصوصاً رافضیوں اور شیعوں کی جاہلانہ اور گراہانہ باتوں اور برعثیوں کی تکتہ چینیوں سے اعراض کرتے ہوئے ان کے بارے میں خاموثی اختیار کرنا چاہیے۔ کیونکہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ہے کہ جب

مير بے صحابہ كاذ كر مور ہا موتو خاموش رہا كرو\_

پس جوشی کوئی بات سے اس کیلے ضروری ہے کہ وہ محض کی اس بیلے ضروری ہے کہ وہ محض کی کتاب میں کسی بات کے ویکھنے یا کسی شخص سے سننے کی وجہ سے اس مضبوطی سے نہ پکڑے اور نہ ہی اسے کسی کی طرف منسوب کرے۔ بلکہ اس کی تحقیق کرے یہاں تک کہ اس بات کا کسی صحابی کی طرف انتساب درست ثابت ہوجائے۔ پھر بھی اس کیلئے واجب ہے کہ وہ کوئی اچھی کی تاویل کرے اور اس کا کوئی اچھا مفہوم مراد لے کیونکہ وہ لوگ اس کے تاویل کرے اور اس کا کوئی اچھا مفہوم مراد لے کیونکہ وہ لوگ اس کے اہل ہیں۔ جبیبا کہ ان کے مناقب میں سے بات مشہور اور ان کے کارنا موں میں شارہے'۔ (الصواعق الح قداردوس ۱۲ اے ۱۵ کے

''ہمارے ائمہ اصول نے برعتوں کے اعتراضات بھی ذکر کے ہیں۔ جن میں انہول نے حصرت علی اور صحابہ رضی اللہ عنہم پر افترا پر دازیاں کی ہیں ان اعتراضات کو ذکر کرکے ایسا رد کر دیا ہے کہ کی اعتراض میں کچھ جان باقی نہیں رہی۔ ہمارے ائمہ محدثین نے بیان کر دیا ہے کہ اعتراض میں بچھ جان باقی نہیں رہی۔ ہمارے ائمہ محدثین نے بیان کر دیا ہے کہ اکثر باتیں جوان لڑائیوں کے متعلق منقول ہیں جھوٹی ہیں یاان کی سند میں کوئی خرابی ہے۔ جیسا کہ میں نے اس کتاب میں اکثر حدیثوں کی بایت بیان کیا ہے۔ مطلب ہے کہ صحابہ کی لڑائیاں اس طرح بیان کرنا جس سے کسی پر الزام عائد ہویا عوام کو بدگوئی کا موقع ملے نہ چاہے۔ بعض جائل لوگ جن کی عادت ہے ہے کہ جو پچھ دیکھ لیتے ہیں نقل کر لیتے ہیں اور ظاہری مطلب مراد لے لیتے ہیں۔ نہ سند پرغور کرتے ہیں نہ حدیث کا اور ظاہری مطلب مراد لے لیتے ہیں۔ نہ سند پرغور کرتے ہیں نہ حدیث کا صحیح مطلب بیان کرتے ہیں اس میں بڑا فساد ہوتا ہے''۔

(سيدنااميرمعاويه ﷺ اردور جمة طبيرالجنان ص ا ۷)

گویا اس روایت کی تحقیق ضروری ہے اور جب ہم تحقیق کی طرف توجہ کرتے ہیں تو

معلوم ہوتا ہے کہ علمائے اہلسنت اس کی صحت سے اٹکار کرتے ہیں اور اس کے راویوں ریخت برح کرتے ہیں جس سے بیروایت مجروح ثابت ہوتی ہے۔سب سے پہلے انبی امام این جرمی میتمی رحمة الله علیه کی تصریح ملاحظه بوفر ماتے ہیں:

'' بیہ بات اس وقت ثابت ہوگی جبکہ حدیث کوسیحے مان لیا جائے اور اس کی تاویل ممکن نہ ہو۔ گر جبکہ حدیث ہی سیح نہ ہوتو اس سے استدلال كيونكر بوسكتا ہے اور يہال يمي كيفيت ہے كيونكداس حديث كى سند میں ایک راوی ضعیف ہے اور ابن حبان کا سیجے کہنا اور لوگوں کے ضعیف کہنے کورونہیں کرسکتا خصوصاً اس حال میں کہ ابن حبان سیج کہنے میں سُست (غیرمخاط)مشہور ہیں''۔

(سیدناامیرمعاویه یاردور جمتطهیرالجنان ۱۸۰۷)

مفسرقر آن مولا نامحرنبی بخش حلوائی رحمة الله علیه فرماتے ہیں:

''ہم نے اس حدیث پاک کومحد نثین اور محققین کے اقوال کی روشیٰ میں بار بار دیکھا ہے کہ بہ حدیث سیح نہیں۔اگر سیح ہوتی تو علائے کرام اس کی تاویل کی طرف توجہ دیتے۔ہم بھی اس خودساختہ حدیث کی

تاویل نہیں کرتے نہاہے درخوراعتنا جانتے ہیں

انی حاتم جیسے محققین نے اس حدیث کوضعیف قرار دیا ہے۔ مگرتم اس حدیث کو لے کر صحابہ کرام کوستِ وشتم کر رہے ہو۔ صحابہ کرام کی دونوں جماعتوں کا جنگ و قبال اجتہادی تھا' اگر جہ ایک جماعت نے اجتہاد میں غلطی کی مگر مجتہد کی غلطی درخور اعتر اضنہیں ہوتی۔ پھر جس حدیث سے تم استدلال کرتے ہواس کا کوئی سراور یاؤں ہی نہیں ہے''۔ (النارالحاميلن ذم المعاويي ١٣١١)

شارح مسلم علامه غلام رسول سعيدي رقمطرازين:

' وصحیح بخاری کے علاوہ دیگر کتب حدیث میں بیرحدیث ای طرح درج بليكن امام بخارى في حضرت ابوسعيد خدرى الله ساس حدیث کواس طرح روایت کیا ہے۔ عمارلوگوں کو جنت کی طرف وعوث دیں گے اور وہ انہیں دوزخ کی طرف بلائیں گے۔اس روایت میں "تَقتُلُكَ الْفِئَةَ الْبَاغِيَةَ مَم كوباغي جماعت قُل كر ع كَ" كالفاظ نہیں ۔ حافظ ابن حجرعسقلانی بزاز کی سند کے ساتھ جو چیجے مسلم کی شرط پر ہے، ذکر کرتے ہیں کہ حفزت ابوسعید خدری ﷺ نے اعتراف کیا ہے۔ انہوں نے رسول اللہ علقے سے بیالفاظ نہیں سے۔اس لئے امام بخاری نے اپنی سیجے سند میں یہ الفاظ درج نہیں کئے۔اس تحقیق کے پیش نظر حافظا بن جرفر مات بين جن احاديث ين "تقلك الفئة الباغيه" (تم كوباغي كروة قل كركا) كى زيادتى بوه مدرج ب لیتی رسول اللہ ﷺ کا کلام نہیں ہے بلکہ راویوں نے اپنی طرف ہے ہے زیاوتی حدیث میں ملادی ہے۔(فقالباری جمس ۸۹)

جب یہ ٹابت ہوگیا کہ اصل حدیث یوں ہے'' عمار لوگوں کو جنت کی دعوت دیں گے اور وہ ان کو دوزخ کی'' تو اس کو حضرت معاویہ کی طرف متوجہ کرنا تھے نہیں ہے بلکہ یہ شرکین کی طرف متوجہ ہے یعنی حضرت عمار مشرکین کو جنت کی دعوت دیں گے اور وہ انہیں دوزخ کی طرف بلائیں گے۔

نیزقر آن کریم میں ہے:

فقاتلوا الّتی تبغی حتیٰ تفنّی الّی امر الله۔(الجرات۔۹) باغی گروہ سے جنگ کرویہاں تک کہوہ الله تعالیٰ کے حکم کی طرف رجوع کرے۔ اگر حفرت معاویہ بیاغی ہوتے تو حضرت علی بی پرلازم تھا
کہ وہ ان سے مسلسل جنگ کرتے بہاں تک کہ وہ حضرت علی بی کی
خلافت کو مان لیج لیکن حضرت علی بی نے ایسانہیں کیا بلکہ جنگ موقوف
کردی اس معلوم ہوا کہ حضرت علی کے نزد یک حضرت معاویہ باغی
نہیں تھے ورنہ فاتح خیبر اور اسد اللہ الغالب ان سے بھی جنگ موقوف نہ
کرتے بلکہ قرآن کریم کے حکم کے مطابق اخیر دم تک ان سے لاتے
دہتے یہاں تک کہ کامیاب ہوجاتے یا راوحق میں شہید ہوجاتے۔
قرآن کریم کی اس نص صریح اور بخاری کی سے جے روایت اور مند

قرآن کریم کی اس نص صرح اور بخاری کی صحیح روایت اور مند بزاز کی تصرح سے ثابت ہوا کہ حضرت معاویہ معاذ اللہ باغی نہ تھے بلکہ مجہد تھاور ''من قتل مظلوماً فقد جعلنا الولیه سلطانا''۔ جو خض مظلوماً شہید ہواس کے ولی کوہم نے قصاص کاحق دیا ہے'' کے بموجب قصاص عثمان کا مطالبہ کررہے تھ'۔ (مقالات سعیدی ۲۲۳،۲۲۲)

مناظر اسلام علامه سید محمد عرفان شاه مشهدی اپنے مناظره مانچسٹر کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

''مناظرہ مانجسٹر میں فریق مخالف کے مناظر کی بڑی دلیل جس نے اسے بہت غلط نہی میں مبتلا کر رکھا تھا' یہی دلیل تھی۔اس الزام کے جواب میں متقل کتاب لکھے جانے کی ضرورت ہے مگر یہاں اختصار کھو ظر کھتے ہوئے چند با تیں کہھی جاتی ہیں۔

پہلی بات میالزام اس وقت سیح ہوگا جب اس کی کوئی تاویل نہ کی جا سکتی ہو لیکن میالزام اس وقت سیح ہوگا جب اس کی کوئی تاویل نہ کا جا سکتی ہو لیکن میا گرضیح ہی نہ ہوتو پھر اس سے استدلال بہ "۔ "والامر کذالك فان فی سندہ ضعفا یسقط الاستدلال به"۔ کیونکہ اس کی سند میں ضعف ہے اس وجہ سے اس روایت سے استدلال ساقط ہوگیا۔ رہی میہ بات کہ این حبان نے اس کی توثیق کی ہے تو ان کی توثیق اس کی تضعیف کرنے والوں کے ہم پلے نہیں ہوسکتی کیونکہ ابن حبان توثیق میں بہت ست ثار ہوئے ہیں۔ (تطبیر البنان ۳۵۰)

اس حدیث کی سند میں مندرجہ ذیل راوی ہیں \_مسدد،عبدالعزیز بن مختار، خالدالحزاءاورعکرمہ\_

ا) مسدورامام فرجى اس كم معلق لكهة بين كه: "قَالَ الْقَطَّانِي فِيْهِ تَسَاهُلُ قطاني نَهُا: مسدومين تسائل بإياجا تا ب- (ميزان الاعتدال معدومين تسائل بإياجا تا ب- (ميزان الاعتدال م

محدثین کے نزدیک تساہل کی صفت روایت کونا قابل اعتبار کھہراتی ہے۔ ۲) عبدالعزیز بن مختار: امام ذہبی لکھتے ہیں احمد بن زہیر کہتے ہیں ۔ إِنَّـهُ کَیْسَ بِشَیء ۔ وہ چھ بھی نہیں ۔ (میزان الاعتدال ۱۳۹ ت

شیخ الاسلام ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ ابن الی خشیہ ابن معین سے روایت کرتے ہیں ۔ البندیب البندیب معین سے معین سے معین سے کرتے ہیں ۔ البندیب البندیب معین سے معین سے کہ کا کہ کہ کا کہ ک

س) خالدالحزاء امام ذہبی لکھتے ہیں کہ ابوحاتم نے کہا: ''لایحت به''یہ قابل احتجاج نہیں کہ ابن علیہ سے اس قابل احتجاج نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ ابن علیہ سے اس حدیث کے متعلق دریا فت کیا گیا کہ خالد اس کی روایت کرتا ہے اور ہم نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی ۔ضعف ابن علیہ امر خالد ابن علیہ نے خالد کوضعیف کہا ہے۔ (بیزان الاعتدال ص ۲۰۱۱)

م) عکرمه مولا ابن عباس: اس کا نام عکرمه البریزی ابوعبد الله المدنی مولا ابن عباس ہے۔ علامه ابن حجر عسقلانی ککھتے ہیں۔ یجی بکاء کہتے ہیں۔ میں نے ابن عمر کواپنے شاگر دنافع سے میہ کہتے ہوئے سنا۔اے نافع! تجھ پرافسوس الله سے ڈرو۔ "لا تکذب علی کما کذب عکومة علی ابن عباس"۔ مجھ پرچھوٹ نہ بائدھنا جیسا که عکرمہ نے ابن عباس پر بائدھا ہے۔ (تہذیب التہذیب ۲۲۰۰۵)

امام ذہبی لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن حارث علی بن عبداللہ بن عباس کے پاس کے پاس گئے تو دیکھا کہ عکر مہدروازے پر بندھا ہوا ہے تو ہیں نے ان سے کہا کہ اللہ کا خوف کریں تو انہوں نے کہا ''ان ھذا النجبیث یک ذب علی ابی بیخبیث میرے والد پر جھوٹ با ندھتا ہے''۔ معدب بن زبیر نے کہا کہ:"کان عکو مة یوی دای الحوادج عکر مہنوارج کا نظر بیر کھتا تھا''۔ (میزان الاعتدال ص ۲۰۲۰۲۲)

اس تفصیل سے زیر بحث حدیث کے روات کی اصلیّت و حقیقت اورسیرت وکردارواضح ہوگیا ہے۔ جوراوی نا قابل اعتبار 'لیس بشی ء'' نا قابل احتجاج، غیر ثقهٔ 'جھوٹے اور خارجی ہوں تو ان کی روایت سے حضرت معاویہ کے خلاف کیے استدلال کیا جاسکتا ہے۔

مودودی نے اس حدیث کے روات میں ایک نام حضرت ابو ابوب انصاری کا بھی نقل کیا ہے۔ (خلافت وملوکیت سے ۱۳۷) حضرت علامہ جلال الدین سیوطی نے پوری سند کے ساتھ اس روایت کونقل کر کے اسے موضوع قرار دیا ہے۔علامہ سیوطی اس روایت کے آخر میں لکھتے ہیں:

"موضوع والمعلى متروك يضع و ابو ايوب لم يشهد صفين" (كتابلوالى المصنوعة فى الاحاديث الموضوعة ص ٢٣١) كه بيسب من گھڑت روايت ہے كيونكه اس روايت كى سندميں المعلى بن عبدالرحمٰن ايبا راوى ہے جس كى روايت كومتروك كها گيا ہے كيونكه بيا پئى طرف سے حديثيں وضع كرتا تھا۔ دوسری بات که ابوایوب انصاری جواس روایت میں مرکزی کردار بیں سرے سے جنگ صفین میں شامل ہی نہیں ہوئے اور غیر جانبدار صحابہ کے گروہ میں شامل رہے۔

علامه ابن حجرالعسقلا في معلى بن عبدالرحن كے متعلق لكھتے ہيں، یجیٰ بن معین کہتے ہیں کہاہے موت کے وقت استغفار کیلئے کہا گیا تواس نے کہا مجھے اپنی مغفرت کی کوئی امیرنہیں کیونکہ میں نے حضرت علی کی فضيلت مين ستراحاديث كمرى بين \_ (تهذيب التهذيب ٥٣٨) منچے بخاری کی زیر بحث حدیث میں دومضمون بیان ہوئے ہیں ايك "تقتله الفئة الباغيه" كماركوباغي كروة قل كركا اوردوس "يدعوهم الى الجنة ويدعونه الى النار "وه توباغي روه كوجت كي طرف دعوت دیں گے اور باغی گروہ انہیں جہنم کی طرف بلا رہا ہوگا۔ یہ جملها گرفی الواقع آپ ہی کاارشاد ہے تواس جملے کا تعلق حضرت عمار ﷺ کے ابتدائی اور آزماشی دور کے ساتھ ہے۔ جسے راویوں نے اپنی کرشمہ سازیوں سے جنگ صفین کے ساتھ جوڑ دیا۔لیکن حقیقت پیرہے کہ پیر جملہ سی بخاری کے اصل متن و نسخ میں موجود ہی نہیں۔اسے بعد میں کسی رادی نے اپنی مخصوص ذہنیت کے پیش نظر اصل حدیث کا حصہ بنادیا۔ علامها بن حجر عسقلانی لکھتے ہیں تہہیں معلوم ہونا جا ہے کہ مذکورہ الفاظ کی زیادتی حمیدی نے اپنی جمع میں ذکر نہیں کی اور کہا کہ بخاری نے اسے بالكل بى ذكر نبيس كيا اوريول بى ابومسعود نے بھى كہا كەجمىدى كا كہنا ہے کہ ہوسکتا ہے کہ بخاری کو بیزیادتی ملی ہی نہ ہویا ملی ہولیکن جان بوجھ کر اسے حذف کر دیا ہو۔ ہاں اساعیلی اور برقانی نے اس حدیث میں مذکورہ

زیادتی کی ہومیں کہتا ہوں بظاہر بیمعلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری نے اسے جان بوجھ کر حذف کیا ہے اور ایبا انہوں نے ایک باریک نقطے کی بنا پر کیا ہوہ یہ کہ ابوسعید خدری ان نے بیاعتراف کیا کہ بیزیادتی میں نے نبی كريم عليه السلام يزيس أنى - "فدل على انها في هذه الرواية مدرجة" توبياس امركى دليل بكه فذكوره زيادتى اس روايت مين بعد میں درج کی گئی اور جس روایت میں بیزیادتی ذکر کی گئی ہےوہ بخاری کی شرط پر پوری نہیں اترتی اس زیادتی کو بزاز نے داؤد بن ابی ہندعن ابی نذرہ عن ابی سعید کی سند سے ذکر کیا ہے۔ بیرحدیث معجد کی تعمیر میں ایک ایک اینٹ اٹھاتے وقت ذکر ہوئی اوراس میں بیجی ہے کہ ابوسعید کہتے ہیں جھے سے میرے ساتھیوں نے بیزیادتی بیان کی۔"ولم اسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ابن سميعة تقتلك الفئة الباغية" \_ اوريس نے اسے خود آنخضرت اللہ عنيس ساكرآب نے فر مایا ہو کہا ہے ابن سمیعہ تحقیے باغی گروہ قتل کرے گا۔امام بخاری نے ای قدر الفاظ حدیث پر اختصار فرمایا جس قدر ابوسعید خدری اختصار فرمایا آنخفرت السي سے تھے۔اور يہى چيزاس بات يردلالت كرتى ہےكہ وہ کتنے زیرک تھے اور حدیث کی علتوں پر انہیں کتنا عبور تھا۔ (نُح الباری (120M-DMC)

حفرت ابوسعید خدری کے اس ارشاد کے مطابق بات صرف آئی کھی کہ سرکار دوعالم علیہ الصلوٰ ہ والسلام نے جب عمار کو دوسرے سب لوگوں سے زیادہ مشقت کرتے پایا اور وہ زیادہ تھے ماندے معلوم ہوتے تھے تو آپ کی محبت نے جوش مارا اور ازراہ ہمدردی آگے بڑھ کر ان کے کپڑوں سے مٹی جھاڑتے ہوئے فرمایا:

اُف محمار! تم نے بیرکیا حال بنارکھا ہے اور بس ۔ اس کے آگے ساری عبارت الحاقی ہے۔ کیونکہ ''یدعو ہم المی المجنة ویدعو نه المی النار'' کے الفاظ صرف عکر مہ کی روایت میں ہی پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا راوی بیرالفاظ نقل نہیں کرتا اور عکر مہ کا حال اوپر بتا یا جا ہے۔ ۔

اب سوال یہ ہے کہ کیا حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت طلح، حضرت زبیر، حضرت معاویہ، حضرت عمرو بن العاص اور ان کے حامی و گرصحابہ کی دعوت جنت یا اللہ کی طرف نہیں تھی؟ کیا ان کی دعوت قرآن اور اسلام کے خلاف تھے یا وہ اور اسلام کے خلاف تھی؟ کیا حضرت معاویہ بی عمار کے خلاف تھے یا وہ تمام صحابہ و تا بعین بھی جو جنگ جمل اور صفین میں ان کے مقابلے میں آئے؟ ظاہر ہے کہ بیا چ ہر مخالف کو جنت کی طرف بلاتے رہے کیا ایک لحد کیلئے بھی یہ خیال کیا جاسکتا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ حضرت طلح، ایک لحد کیلئے بھی یہ خیال کیا جاسکتا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ خضرت طلح، محضرت زبیر، حضرت معاویہ اور حضرت عمرو بن العاص وغیر ہم جہنم کی طرف دعوت دیے رہے؟ یدعو ھے اور یدعو نہ کے الفاظ ہی اس کے موضوع اور من گھڑت ہونے کی شہادت دے رہے ہیں۔ جبکہ حضرت علی سے صفین کے مقتولین کے بارے میں دریا فت کیا گیا تو انہوں نے فرایا: ' قتلانا و قتلہم فی الجنة' (مصنف ابن ابی شیب سے سے مقتولین اور معاویہ کے مقتولین دونوں جنتی ہیں۔

امام جعفرائ باب سے روایت کرتے ہیں کہ حفزت علی اپنے ساتھ جنگ کرنے والوں کے متعلق فر مایا کرتے ہیں کہ حفزت علی اپ ساتھ جنگ کرنے والوں کے متعلق فر مایا کرتے تھے کہ ہم نے ان سے ان کے کفر کی بنا پر جنگ نہیں کی اور خہ ہی انہوں نے ہمارے کفر کی وجہ سے اور وہ سے ہمارے ساتھ جنگ کی لیکن ہم اپنے آپ کوحق پر سجھتے تھے اور وہ اپنے آپ کو برحق سجھتے تھے اور وہ اپنے آپ کو برحق سجھتے تھے۔ (قرب الاساد س۵۲۰ تا)

ان حوالہ جات کی روے بھی زیرِ بحث حدیث کا دوسراجملہ غلط ثابت ہوتا ہے''۔

(سيد تامير معاويه اللي التي كي نظر مين ١٠١٥ الله)

مشہور محقق علامہ محمد علی صاحب جامعہ رسولیہ شیرازیہ لا ہور نے بھی اپنی کتاب (دشمنانِ امیر معاویہ شیاعلمی عامیہ علی علی اس جرح کونہایت تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ جس سے اس روایت کی حقیقت خوب ظاہر ہوجاتی ہے۔ اور علامہ ابن حجر کلی ہیتمی رحمۃ اللہ علیہ بطور تاویل فرماتے ہیں:

''انتہائی نتیجہ جواس حدیث سے نکل سکتا ہے ہہ ہے کہ حضرت معاویہ ہاوران کے ساتھی باغی ہوں اور یہ او پر بیان ہو چکا ہے کہ باغی ہوناان کیلئے پچھنقص نہیں ہے اور باوجوداس کے بھی وہ لوگ ستحق ثواب ہیں گہر گار نہیں ۔ کیونکہ آنخضرت شے نے فر مایا ہے کہ جمتمہ جب اجتہاد کرے اور اس سے خطا ہوجائے تو (بھی) اس کوایک ثواب ملتا ہے اور یہ بیات خوب بسط سے بیان ہو چکی ہے کہ حضرت معاویہ ہے جہتمہ تھا ور اعلی درجہ کے جمتمہ تھا ابول نہیں ہے جو اس حدیث کی تاویل بھی ایسی کی ہے جو قطعی البطلان نہیں ہے '۔

(سدنا مرمواوید ادور جرتظیر البنان مرمواوید ادور جرتظیر البنان مرمواوید المدور جرتظیر البنان مرمواوید المدور جرتظیر البنان مرمواوید این جربیتی کصح بین که جب سه حدیث جناب امیر معاوید کونتو آپ نے فرمایا: "آنٹون قَتُلْنَاهُ إِنَّمَا قَتَلَهُ مَنْ جَبَاءَ بِهِ فَالْقُوهُ وَبَیْنَ رِمَا حِنَا فَصَارَ مِنْ عَسْکَرِ مُعَاوِیَةً" - (تطهیر البنان م سسل حقیقت بیا که حضرت عمارکو بم نے قبل بین کیا بلکه ان کوتوان بی کے لوگوں نے قبل کیا تھا جوان کے ساتھی شے اور وہ لوگ آپ کوتوان بی کے لوگوں نے قبل کیا تھا جوان کے ساتھی شے اور وہ لوگ آپ

ا اور مستحق ثواب جنت كا حقدار موتا بدوزخ كانبيل-

کوشہید کرکے ہمارے درمیان پھینک گئے۔اس طرح آپ کاقل اشکر معاویہ کے ذمہ لگ گیا (یادرہ معتبر تواریخ اسلام سے یہ بات ثابت ہوتی ہوتی ہے کہ حضرت علی کے کشکر میں کچھٹر پندعناصر بھی شامل ہوگئے سے دراصل وہی جنگ کا سبب بھی بے سے ہوسکتا ہے کہ انہوں نے ہی آپ کو ہجوم میں شہید کردیا ہو) اس طرح تو معاملہ ویے ہی بالکل صاف ہوجا تا ہے کہ جن شریبندوں نے آپ کوشہید کیا تھا واقعی وہ باغی گروہ تھا ۔جن کا تعلق حقیق طور پر حضرت علی کے ساتھ بھی نہیں تھا بلکہ محض انتشار پیدا کرنے کی خاطر وہ حضرت علی کے ساتھ بھی نہیں تھا بلکہ محض انتشار پیدا کرنے کی خاطر وہ حضرت علی کے انتظار میں شامل موسی کے شکر میں شامل موسی کے شکل میں شامل موسی کے شکر میں شامل موسی کے شکل میں شامل میں کے شکل میں شامل موسی کے شکل میں شامل میں کھیل کے شکل میں شامل موسی کے شکل میں شامل میں کے شکل میں شامل موسی کے شکل میں شامل میں کے شکل میں شامل میں کردیا ہوں کی کی کے شکل میں شامل میں کیا کے شکل میں شامل میں کردیا ہوں کی کردیا ہوں کیا کہ کو تھا کے ساتھ کی کردیا ہوں کی کردیا ہوں کے شکل میں کردیا ہوں کرد

آپ نے علمائے اسلام کی تصریحات ملاحظہ فرمائی ہیں جومسکلہ کی وضاحت کیلئے کافی وشافی ہیں۔ پھر بھی احقاق حق اور ابطال باطل کیلئے چند مزید گزارشات بیش کی جاتی ہیں آپ دیکھیں گے کہ بیروایت کی وجوہ سے درست نہیں۔ ملاحظہ فرمائیں:

ا) وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جواس وقت غیر جانبدار رہے تھے یا جو صحابہ کرام جنگ صفین میں حضرت امیر معاویہ ہے کے شکر میں شامل ہو کر حضرت علی ہے سے لڑ رہے تھے انہوں نے حضرت عمار بن یاسر کھی شہادت کے بعدر جوع نہیں کیا تھا اور فیصلہ تبدیل کر کے حضرت علی ہے کے ساتھ شامل نہیں ہوگئے تھے۔ شخ الاسلام امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

ال وفت حق اتنا مشتبه اورغیر واضح تھا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت اس معالم میں جیران رہ گئی (کوئی فیصلہ نہ کرسکی) دونوں فریقوں سے الگ رہی اوراڑ ائی میں شریک نہ ہوئی اوراگر ان صحابہ رضی اللہ عنہم کے سامنے اس وفت حق بقینی طور پر واضح ہوجاتا تو وہ اس کی

نفرت سے چھے ندر ہے"۔

(نودی۔شرح سلم جی ہوں النتوں)
اور حقیقت یہی ہے جوامام نووی نے بیان فرمائی ۔خصوصاً دور صحابہ میں کوئی ایسا
نیملہ نہیں ماتا حتیٰ کہ جنگ صفین میں خاص حضرت عمارین یا سر کھی شہادت سے
بھی ان پر کوئی دلیل واضح نہ ہوئی۔اگر بیدوایت صحابہ کرام کی کثیر جماعت نے شی
ہوتی اور انہیں اس کی صحت پر یقین ہوتا تو پھران کوفیصلہ پر نظر ثانی کر لینا چاہیے تھی اور
ان سب کو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ل جانا چاہیے تھا۔ جبکہ ایسانہیں ہوا۔ خود مولانا
مودودی صاحب بھی ایسے کی ایک صحابی کا نام نہیں لکھ سکے کہ فلاں صحابی نے فلال
وت رجوع کا اعلان کر دیا تھا اور فیصلہ تبدیل کر لیا تھا۔

۲) حضرت عمار بن یاس کی شہادت کے باعث بھی حضرت علی المرتفعٰی ﷺ نے اپنا مؤقف نہیں بدلا اور حضرت معاویہ کو اسلام کا باغی قرار دے کران سے

بنگ جاری نہیں رکھی حتی کہ ملح فرمالی۔

سم ) صلح کی کوششوں کے دوران بھی بیروایت بطور دلیل نہیں پیش کی گئی پھر
تھیم اور صلح کے فیصلہ سے تو بخو بی ظاہر ہور ہا ہے کہ حضرت عمار بن یا سر بھی شہادت
سے حق و باطل کا امتیاز نہیں ہوا۔ کیونکہ تحکیم ( ثالثی ) کی ضرورت وہاں پیش آتی ہے
بہاں فریقین میں سے کسی ایک کوتر ججے دینے کیلئے صریح نص اور واضح دلیل موجود نہ ہو
ادر دونوں طرف کے دلائل میں سے کھل کر واضح نہ ہوتا ہو کہ حق پر کون ہے اور باطل پر
کون ۔ بلکہ تحکیم کا فیصلہ تو دونوں فریقوں کو برابر سطح پر لا کھڑا کرتا ہے اور اگر مولا تا
مودودی وغیرہ معترضین کے بقول حضرات صحابہ کرام پر اس شہادت سے بیات واضح
مودودی وغیرہ محترضین کے بقول حضرات محابہ کرام پر اس شہادت سے بیات واضح
مودودی وغیرہ محترضین کے بقول حضرات میں نہیں تھی حالانکہ تحکیم عمل میں آئی
گویا حضرت عمار بن یا سر بھی کی شہادت سے حق واضح طور پر ظاہر نہ ہوا اور صحابہ و
گویا حضرت عمار بن یا سر بھی کی شہادت سے حق واضح طور پر ظاہر نہ ہوا اور صحابہ و
تابعین رضی اللہ عنہم ابھی تک شبہ بی سے دوجیا رہتھے۔

۳) اگرروایت سیح ہوتی اور صحابہ کرام رضی اللّذ عنہم میں مشہور بھی ہوتی تو امام عالٰ مقام حضرت امام حسن ہوتی تو امام عالٰ مقام حضرت امام حسن ہوتے اور ان کی بیعت نہ کرتے کہ باغیوں ہے دوسی جا تزنہیں۔لہذا بیروایت سیح نہیں۔
۵) سید المسلمین سید تا امام حسن ہے کے حسن تدبیر سے امّت کے جن دوظیم گروہوں میں سلح ہوئی حدیث پاک میں ان دوٹوں گروہوں کو فِئتَیْنِ عَظِیمَتَیْنِ مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ لِیحَیْمُسلمان فرمایا گیا ہے۔ملاحظہ ہو:

إِنَّ ابْنِي هذا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللهُ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيْمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ - (صح بخارى تَابِ السلح معلوة باب مناقب الله بيت ني الله

ترجمہ: میرایہ بیٹا (حسن) مردار ہے شایداس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سلمانوں کی دوبوی جماعتوں میں صلح کرادے۔

ای طرح ایک اور حدیث پاک میں حضرت علی الرتضی اور حضرت معاویہ شے کے گروہوں کی آپس میں لڑائی کا ذکر ہے۔ فر مایا:

لَا تَقُوْمُ السَّاعَةَ حَتَّى تَقُتَتِلَ فِئَتَانِ عَظِيْمَتَانِ تَكُوْنَ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيْمَةً وَ دَعُواهُمَا وَاحِدَهُ ( بَنارى ٢٣٠٥م اسَلَى النَّن مِلْمِ ٢٥٠ سَلَم ٢٥٠ سَلَ النَّنِ )

ترجمہ: قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ (مسلمانوں کی)دد بڑی جماعتیں لڑنہ لیں \_ان کے درمیان شدت کی لڑائی ہوگی ۔وعویٰ ان کا ایک ہوگا۔

اعتراض میں جوروایت پیش کی گئی ہے اس میں 'نتفُتُلکَ الْفِئَةِ الْبَاغِیّة" کہا گیااوراس کی صحت میں سخت اٹکار موجود ہے۔جبیبا کہاو پرنقل کیا گیا ہے جبکہ سخ حدیث پاک میں فِئیَتیْنِ عَظِیْمَتیْنِ لِینی ہرگروہ کیلئے"فِئَةٌ عَظِیْمَةٌ" فرمایا گیا"فلة الباغیة" نہیں۔ بلکہ حدیث پاک کے علاوہ قرآن کریم میں بھی باہم لڑنے والے دونوں گروہوں کومسلمان ہی فرمایا گیا ہے۔ ملاحظہ ہو:

وَإِنْ طَآئِفَتُنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتْلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا

ڑجہ: اورا گرمسلمانوں کے دوگروہ آپس میں لڑیں توان میں صلح کراؤ۔ (کنزالا بمان)

پی اب تو خوب کھل گیا کہ معترض کا اعتراض درست نہیں اور ایک گروہ کو''فِفة الباغیة'' قرار دینا قرآن وحدیث کی مخالفت بھی ہے اور حفرت امیر معاویہ کھنے اور ان کے معاونین صحابہ کرام یا تا بعین عظام پر حرف گیری بھی 'جو انہیں برا بھلا کہنے یعنی کالیاں دینے کے مترادف ہے۔ حالانکہ مولانا مودودی خود نہ صرف دونوں فریقوں کو لیکنت کھ چکے ہیں بلکہ انہیں برا بھلا کہنے (گالیاں دینے) کو بدتمیزی بھی قرار دے عکے ہیں۔ مولانا مودودی صاحب فرماتے ہیں:

''بےشک وہ جنگ جمل وصفین میں ایک دوسرے کے خلاف نبرد آزما ہوئے ہیں مگر کیا دنیا کی کسی خانہ جنگی میں آپ فریقین کو ایک دوسرے کے حالات دوسرے کے ساتھ دوسرے کے ساتھ اور کھتے ہیں جو ان ہزرگوں کی لڑائی میں نظر آتا ہے وہ نیک نیتی کے ساتھ اپنے آپ کو حق بجانب بچھتے ہوئے لڑے تھے ۔۔۔۔۔ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی قدر، عزت، محبت، اسلامی حقوق کی مراعات اس شدید ایک دوسرے کی قدر، عزت، محبت، اسلامی حقوق کی مراعات اس شدید خانہ جنگی کی حالت میں بھی جول کی تول برقر ادر ہی اس میں سرموفرق نہ آیا۔ بعد کے لوگ کسی کے حامی بن کر ان میں سے کسی کو گالیاں دیں تو سے ان کی اپنی برتمیزی کے ۔ (درمائل وسائل جسوم صالے ۱۲،۱۵)

۲) سیدنا امام حسن کی مسلح اور حضرت امیر معاویه کے حق میں خلافت سے رسم داری کے بعد صحابہ کرام اور تابعین عظام بلکہ جمیع افراد امت نے حضرت امیر

ا انوں مولانا مودودی خود ہی بھی تو انہیں فئۃ الباغیۃ قرار دے کر برا بھلا کہتے ہیں اور بھی غیر اُکنی اور غیر شرعی فعل کا مرتکب ہونے کا الزام دیتے ہیں۔استغفراللّٰد۔کاش مودودی صاحب اپنے اس آئینے ہیں بھی اپناچہرہ بھی دیکھے لیتے۔ معاویہ ﷺواپناامپر تسلیم کیا۔فرقہ بندی ختم ہوئی۔امت پھرےایک پر چم تلے متحدو متفق ہوگئ اور وہ سال''عام الجماعة'' کے نام سے موسوم ہوا۔ دیکھیے محدث جلیل امام ابن حجر کی ہیتمی نقل فرماتے ہیں۔

''سیر بات کی سے پوشیدہ نہیں کہ اس سے بھی حفرت معاویہ کے شرف اور حقیقت خلافت کو تقویت ملتی ہے کہ آپ حفرت حسن کی کی دستر داری کے بعد خلیفہ ہوئے۔ آپ کی خلافت سے دستبر داری اور حضرت معاویہ کا خلافت پر استقر اررئیج الآخر جمادی الاولی اس میں ہوا۔ اس سال کو خلیفہ واحد کے ہاتھ پر اجتماع امت کی وجہ سے''عام الجماعة'' کہا جا تا ہے'۔ (المواعق الح قداردوں ۲۲۷)

اب و کیھئے مولا ٹامودودی وغیرہ کا اعتراض اوران کی پیش کردہ روایت کا حال کہ صحابہ کرام کا بقول ان کے اس مشہور روایت سے متاثر ہوکر اور حضرت عمار کھا کی شہادت سے سبق سکھ کر حضرت امیر معاویہ کھی کی حمایت چھوڑنے کے بجائے تمام کے تمام صحابہ نے انہیں ایٹاامیر تسلیم کیا اوران کی اطاعت بجالاتے رہے۔

ک) حدیث پاک اور فرمان جناب علی المرتضٰی ﷺ کے مطابق ان دونوں جماعتوں کا دعویٰ اور دعوت ایک تھی۔متضاد یا مختلف نہ تھی دوبارہ ملاحظہ ہو حدیثِ رسول کریم ﷺ فرمایا:

لَا تَقُوْمُ السَّاعَةَ حَتَّى تَقْتَتِلَ فِئَتَانِ عَظِيْمَتَانِ تَكُوْنَ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيْمَةُ دَعُواهُمَا وَاحِدَةٌ (بَوْرِي تَابِالْقُن مِلْمِ تَابِالْقُن) مَقْتَلَةٌ عَظِيْمَةٌ دَعُواهُمَا وَاحِدَةٌ (بَوْرِي تَابِالْقُن مِلْمِ تَابِالْقُن مِلْمَ الْوَل كَل تَرْجَمَهُ: قيامت اس وقت تك قائم نبيس موگى جب تك كه (مسلما نول كَ) دو بري جماعتيس لرنه ليس ان كے درميان شدت كى لرائى موگى دو وئى ان كاليك موگا۔

اور جناب سیدناعلی المرتضی کرم الله وجهدنے جنگ صفین کے بعدا پے حکام کو

يفرمان جاري فرمايا:

"وَالظَّاهِرُ اَنَّ رَبَّنَا وَاحِدٌ ونَبِيُّنَا وَاحِدٌ وَدَعُوتَنَا فِي الْإِسْلَامِ وَالطَّاهِرُ اَنَّ رَبَّنَا وَاحِدٌ وَدَعُوتَنَا فِي الْإِسْلَامِ وَاحِدَّ وَلَا نَسْتَزِيدُهُمُ فِي الْإِيْمَانِ بِاللَّهِ وَالتَّصُدِيْقِ بِرَسُولِهِ وَلاَ يَسْتَزِيدُونَنَا الْاَمْرُ وَاحِدٌ اللَّا مَا خَتَلَفْنَا فِيهِ مِنْ دَمِ عُثْمَانَ وَلَا يَسْتَزِيدُونَنَا الْاَمْرُ وَاحِدٌ اللَّا مَا خَتَلَفْنَا فِيهِ مِنْ دَمِ عُثْمَانَ وَلَحُنُ مِنْهُ بَرَاءٌ".

ترجمہ: ظاہر میں ہم سب کا پروردگار ایک تھا۔ ہمارا نبی ایک تھا ہماری دعورت اسلام ایک تھی نہ ہم ان سے ایمان باللہ اور تصدیق بالرسول میں کسی اضافے کا مطالبہ کرتے تھے نہوہ ہم سے کرتے تھے (اس معاملہ میں) ہم سب ایک تھے اختلاف تھا تو صرف عثان ﷺ کے خون میں اختلاف تھا حالانکہ اس خون سے ہم بالکل بری الذ مہتھے۔

( نج البلاغة ع ترجمه وتشريح حصدوم غبر ٥٨٥ م٢٢٨)

اب جب دونوں کی دعوت ایک ہی تھی تو ماننا ہوگا کہ پیددونوں گروہ ہی جنت کی طرف بلانے والے تھے۔ لہذا یہاں حضرت امیر معاویہ شاور ان کے گروہ کے بارے میں پیر کہنا کہ حضرت عماران کو جنت کی طرف بلاتے تھے اور وہ حضرت عمار شہر کو دوزخ کی طرف بلاتے تھے۔ قطعاً درست نہ رہا۔ معلوم ہوا کہ معترضین کی پیش کردہ روایت ہی صحیح نہیں ہے اور کم از کم بیتو کہنا پڑے گااس کو حضرت امیر معاویہ شاوران کے گروہ پر منطبق کرنا درست نہیں ہے۔

۸) معترضین کی پیش کردہ بیروایت کہ عمارلوگوں کو جنت کی دعوت دیں گے اور وہ عمار کو جنت کی دعوت دیں گے اور وہ عمار کو جہنم کی طرف بلائیں گے ۔ حضرت امیر معاویہ اور ان کے جمایت صحابہ و تا بعین پر منطبق کرنا اس لحاظ ہے بھی درست نہیں کہ سیدنا علی المرتضٰی ﷺ نے دونوں طرف کے مقتولین کو جنتی فرمایا ہے ۔ ملاحظہ ہو آپ فرماتے ہیں:

ا) قَتْلَای وَقَتْلُی مُعَاوِیَة فِی الْجَنَّة رواہ الطبرانی۔

(تطهيرالبنان\_١٩)

ترجمہ: میری اور معاویہ کی جنگ میں قتل ہونے والے (دونوں طرف کے لوگ) جنتی ہیں۔

(بِ)قَتَلَاناً وَقَتْلاهُمْ فِي الْجَنَّةَ\_

(مصنف ابن الى شبرج ۱۵ س ۳۰ بوالد شمنان امير معاويد كالمى محاسبر ٢٥ ص ١٥٢) ترجمه: جمار ان كے متقولين دونوں جنت ميں ہيں۔

فرما ہے جب دونوں طرف کے مقتول لوگ جنتی ہیں تو جہنم کی دعوت دینے والا کون تھا۔ ان دونوں گروہوں میں سے گویا ہر ایک کی دعوت جنت کی طرف تھی ای لئے تو دونوں کوجنتی فرمایا گیا۔ اگر کسی نا ہجار کو حفرت مولاعلی ہے کے فرمان عالیشان پر بھی یقین اور اطمینان نہیں تو ہم اس کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں۔ باب مدینة العلم حضرت مولاعلی ہے کی بہ نسبت ان معترضین کورد کرنا آسان ہے۔ بلکہ آپ کی حمایت کیلئے معترضین کومع ان کے اعتراض کے رد کرنا ضروری ہے۔ اس لئے کہ حضرت علی المرتضی ہے کہ عمایت در حقیقت حق کی حمایت ہے۔

9) قرآن وحدیث اورآرائے اہلسنّت کے مطابق حفرت امیر معاویہ ہاور ان کے معاونین صحابہ و تابعین دوزخی نہیں بلکہ جنتی ہیں تو پھر مودودی ایسے معترضین کے معاونین صحابہ و تابعین دوزخی نہیں بلکہ جنتی ہیں تو پھر مودودی ایسے معترضین کے بغض وعناد پر ببنی خیالات اور گھٹیا اعتراض کو درست ماننا گویا قرآن و حدیث اور معتقدات المسنّت کو غلط کہہ کرا ہلسنّت سے خارج ہونا ہے۔

امام ربانی حضرت مجدوالف ٹانی درماتے ہیں:

"سب سے پہلے آدمی کوفرقد ناجید اہلسنّت وجماعت رضوان اللّه علیم اجمعین کی رائے کے مطابق جو کہ مسلمانوں کی سب سے بوی جماعت ہے عقیدے کا درست کرنا لازمی ہے تا کہ اخروی نجات و

کامیا بی متصور ہو سکے۔ اور بداعتقادی جواہلسنّت کے عقیدہ کے خلاف ہے سم قاتل ہے۔ جوابدی موت اور دائمی عذاب تک پہنچاتی ہے اور اگر عمل میں پچھکوتا ہی اور ستی ہوتو اس کی بخشش کی امید ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر عقیدہ میں ستی ہوتو اس کی معافی کی امید نہیں ہے'۔

( مكتوبات امام رباني مكتوب نمبر ١٧ وفتر دوم حصة فقم)

اور محدث جليل امام ابن حجر مكى رحمة الله عليه فرمات مين:

"حدیث پاک بیس حضرت نبی کریم ﷺ نے جودعا فر مائی ہے اس پرغور سیجے کہ:"اے اللہ! معاویہ کو ہادی اور مہدی بنادے" اور آپ یہ جانتے ہیں کہ بیحدیث حسن ہے۔ جس سے حضرت معاویہ کی فضیلت کے بارے میں جحت پکڑی جا سکتی ہے اور ان الڑائیوں کی وجہ سے آپ پر کوئی حرف نہیں آسکا۔ کیونکہ وہ اجتہاد پر بنی تھیں اور ان کا انہیں ایک بار اجر ملے گا ......

ان کی فضیت پردلالت کرنے والی وہ دعا بھی ہے جود وسری حدیث میں آپ کیلئے کی گئی ہے کہ انہیں علم ملے اور عذاب سے بچائے جا ئیں۔(اکلّٰلَٰہُ مَّ عَلِّمُ مُعَاوِیَةَ الْکِتٰبَ وَالْحِسَابَ وِقِهُ الْعَذَابَ) اور بلا شبہ حضور علیہ الصلاق والسلام کی دعامتجاب ہوتی ہے۔اس سے ہمیں پن چانا ہے کہ حضرت معاویہ کوان جنگوں کی وجہ سے کوئی عذاب نہ ہوگا '۔

(الصواعق المحرقة اردوص ٢٢٣)

حضرت عمر بن عبدالعزيز الله جنهيس خلفائے راشدين ميں شاركيا جاتا ہے كا ايك واقعه ملاحظه ہو۔

"عَنْ عمر بن عبدالعزيز رَأَيْتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ وَآبُوبُكُو وَعُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا جَالِسَانِ عِنْدَهُ فَسَلَّمْتُ وَجَلَسُّتُ فَبَيْنَا آنَا جَالِسٌ إِذْ أَتِي بِعَلِيّ وَمُعَاوِيةِ فَادُّ حِلَا بَيْنَا وَأُجِيْفَ عَلَيْهِمَا الْبَابُ وَآنَا ٱنْظُرُ فَمَا كَانَ بِٱسْرَعَ مِنْ آنْ خَرَجَ عَلِيٌّ وَهُو يَقُولُ لِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ وَمَا كَانَ بِاَسْرَعَ مِنْ آنْ خَرَجَ مُعَاوِيةٍ عَلَى آثُرِهٖ وَهُو يَقُولُ خُفِرَلِيُ وَرَبِّ الْكَعْبَة

ترجہ: حضرت عمر بن عبدالعزیز ﷺ کہتے ہیں۔ میں نے خواب میں سرکار دوعالم ﷺ کی زیارت کی اور الو بکر وعمر رضی اللہ عنہما آپ کے پاس ہیٹے ہوئے تھے۔ میں نے سلام عرض کیا اور بیٹھ گیا اس دوران حضرت علی المرتضی اللہ عنہما کو لایا گیا۔ انہیں دروازے سے اندر داخل کیا گیا اور دروازہ بند کردیا گیا۔ تھوڑی دیر بعد علی المرتضی ﷺ باہر تشریف لائے اور دروازہ بند کردیا گیا۔ تھوڑی دیر بعد علی المرتضی ﷺ باہر تشریف لائے اور کہ درہے تھے۔ خدا کو تنم! میرے تن میں فیصلہ کیا گیا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد امیر معاویہ ﷺ آگے اور وہ کہ درہے تھے رب کعبہ کی تم اور دہ کہ درہے تھے رب کعبہ کی تم الحرودہ کہ درہے تھے۔ اس کی گیا ہے'۔

(كتاب الرّوح مصنفه ابن قيم ص ٢٦ بحواله دشمنانِ امير معاويية الله على محاسبه ج٢ص ١٥٨ ـ ١٥٩ كمالات اصحاب رسول الله الدووتر جمه الاساليب البدليد في فضل صحابه واقتاع المثيعة ص ٢٠٠ بحواله كتاب المنامات از ابن الى الدنيا)

اعتراض ۱ (طعن مودودی)

آپ نے حضرات صحابہ کرام رضی الله عنہم کے تقوی اور عدالت پر بھی گفتگو کی اور عدالت پر بھی گفتگو کی ہے اور لکھا ہے کہ سب کے سب صحابہ کرام تقی اور عاول تھے اور بیر کہ ''اکسے سے ابّا اللّٰ مُحلِّوں کا اجماعی عقیدہ ہے۔ جبکہ بانی جماعت اسلامی مولانا مودودی فرماتے ہیں:

اب مولا نا مودودی صاحب نے یہاں جواجماع امّت سے اختلاف کیا ہے اورالگ رائے دی ہے۔اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟

جواب

اس میں شک نہیں کہ جناب رسول اللہ اللہ اللہ علیہ کرام رضی اللہ عنہ سب کے سب متقی اور عادل سے اس پر گزشتہ صفحات میں دوعنوانات' بڑے متقی اور عادل بین' ۔ اور' کفر وفت کا شائبہ تک نہیں' کے تحت قر آن کریم کی متعدد آیات کی روشی میں مفصل گفتگو گئی ہے اور ہی کہ '' المسنت کا اجماعی علی مفصل گفتگو گئی ہے اور ہی کہ ''اکھِ سے ابقہ کُلُّھُم عُدُوں '' المسنت کا اجماعی عقیدہ ہے توا ہے بھی اکا برعلائے امت کی معتبر آراسے مدل طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اور دلچ ہیں اور دلچ ہیں ۔ وہ علائے امت کا عقیدہ کھ چکے ہیں اور اسے اجماعی اور متفقہ عقیدہ تسلیم کر چکے ہیں ۔ وہ فرماتے ہیں:

''صحابہ کرام کے متعلق میراعقیدہ بھی وہی ہے جوعام محدثین و فقہاءاورعلائے امت کاعقیدہ ہے کہ مُکلُّھُمْ عُدُوْلُ

(خلافت وملوكيت ص٣٠٣)

مودودی صاحب آی کی وضاحت میں اس سے آگے کہتے ہیں: ''ظاہر ہے (لیعنی اس کی وجہ ظاہر ہے ) کہ ہم تک دین پہنچنے کا ذریعہ وہی (صحابہ کرام) ہیں اگران کی عدالت میں ذرہ برابر بھی شبہ پیدا ہوجائے تو دین ہی مشتبہ ہوجا تاہے'۔(خلافت ولوکیت ۳۰۳)

گویا مولانا مودودی کے نزدیک صحابہ کرام کے بارے میں عام محدیثین و فقہا اور علمائے امت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ "اکصِ حابکة کُلُّهُمْ عُدُولْ" آگے وضاحت میں یہ کہنا چا ہے ہیں کہ چونکہ ہم تک دین پہنچنے کا ذریعہ صحابہ کرام ہیں۔لہذاان کے عادل ہونے کا عقیدہ رکھنا یعنی "اکصِ حابکة کُلُّهُمْ عُدُولْ" ماننا ضروری ہے۔اگر صحابہ کرام کی عدالت میں ذرہ برابر بھی شبہ پیدا ہوجائے تو دین ہی مشتبہ ہوجاتا ہے۔ پس مودودی صاحب کی اس وضاحت کے مطابق جس نے بھی صحابہ کرام کی عدالت میں ذرہ برابر شبہ کیا یعنی انہیں کی طور پر عاول نہ مانا اس کا دین مشتبہ ہوگیا۔

لیکن جیرت ہے کہ خودمولا نا مودودی سب صحابہ کرام کوصحت کے ساتھ حدیث روایت کرنے کے علاوہ ''عادل'' نہیں مانتے۔ بلکہ انہیں روایت حدیث کے علاوہ باقی معمولات ِزندگی میں صحابہ کرام رضی اللّه عنہم کے تقویٰ اور عدالت میں شدید شبہ ہے۔ کہتے ہیں:

اب قول تو مودودی صاحب کا بیہ ہے کہ عدالت صحابہ میں ذرہ برابر شبہ کرنے والے کا دین مشتبہ ہوجاتا ہے اور خود ہیں کہ صرف ذرہ برابر ہی شبہ ہیں کرتے بلکہ سوائے روایت حدیث کے علاوہ سوائے روایت حدیث کے علاوہ مودودی صاحب کوعدالت صحابہ میں شدید شبہ لاحق ہے گویا بقول خود مولا نا مودودی صاحب کا اپنادین مشتبہ ہوگیا ہے۔اب جس کا اپنادین ہی مشتبہ ہوگیا ہو۔اس کے کسی اعتراض کی حیثیت ہی کیا ہے کہ اسے روکرنے کی ضرورت پیش آئے۔

دوسری بات یہ کہ مودودی صاحب کی استحریر میں ایک شبہ ہی کیا کھلا جھوٹ اور داضح فریب بھی پایا جاتا ہے۔ پہلے کہتے ہیں صحابہ کرام کے متعلق میراعقیدہ بھی وہی ہے جوعام محدثین وفقہا اورعلائے امت کاعقیدہ ہے کہ کُلُھُمْ عُدُولْ پھر کہتے ہیں کیا کہ سب راست باز ہیں ) کا مطلب بہر کیا کہ متام صحابہ بے خطابحے ادران میں کا ہرایک ہوتم کی بشری کمزور یوں سے بالاتر تھا اوران میں سے کی نے بھی کوئی فلطی نہیں گی۔

یہاں مودودی صاحب کا جھوٹ اور فریب و یکھتے کہ جب انہوں نے کہا کہ بیرا عقیدہ بھی وہی ہے جو عام محدثین وفقہا اور علمائے امت کا عقیدہ ہے تو پھر اپنا مطلب ان سب سے الگ کیوں لکھ دیا۔ جب عقیدہ ایک ہے تو اس کا مطلب بھی ایک ہونا طروری ہے الگ ہونا درست نہیں۔ اِن کی اس منطق ہے معلوم ہوتا ہے کہ یا تو ان کا عقیدہ عام محدثین وفقہا اور علمائے امت والانہیں اور انہوں نے محض جھوٹ بولا ہے کہ وہی عقیدہ ہے یا فریب کا مظاہرہ کیا کہ کسی نہ کسی طرح پردہ رہ جائے۔ حالانکہ جب مطلب الگ لکھ دیا تو عقیدہ ایک نہ رہا۔ مختلف ہوگیا اور علمائے امت سے اختلاف فظاہر ہوگیا اس طرح اجماع امت کی مخالف ہوگئی۔ اب مودودی صاحب کا عقیدہ ایک ہونے کا راگ الا پناان کا جھوٹ ظاہر کرنے کے سواان کیلئے چنداں مفید نہ رہا۔ معلوم ہوتا ہے کہ مولا نا مودودی کو ایک مصلح کا روپ دھارنے کیلئے مجبوراً

علائے امت کے عقید نے 'اکسِ کابکہ کُلُّھُمْ عَدُوْل'' سے اتفاق کا اعلان کرتا پڑا ور ندول میں صحابہ کرام کو کلی طور پر عادل نہ مانے کا جوچور چھپا تھا۔ وہ ان سے مزید نہ چھپ سکا اور ظاہر ہو کران کی حقیقت بھی ظاہر کر گیا۔ ان کی فہ کورہ تحریر سے ثابت ہوتا ہے کہ عام محدثین و فقہا اور علائے امت کا عقیدہ اور ہے اور مودودی صاحب کا کچھ اور لینی مودودی صاحب کا کچھ ایسی مودودی صاحب کا کچھ اور لینی مودودی صاحب کا کھی مودودی صاحب کے مقیدے کو بدعت اور لینی مودودی موتی ہے اس کی اعلان کردیا ہے۔ جبکہ ایسے ہی نئے عقیدے کو بدعت صلالت کہتے ہیں جومردودہ وتی ہے۔ اس کی اظ سے مولا نامودودی بدعی قرار پا گئے اور جونود جھوٹا افر بی اور بدعتی ہواس کی بات کا کیا اعتبار اور اس کے اعتراض کی کیا حیثیت کہ اس کا جواب دینے کی ضرورت ہو۔

تیسری بات بیرکہ مودود دی صاحب اپنی اس بدعت اور امت سے الگ یے عقیدہ
کی وضاحت میں اپنے ایمان (جو مشتبہ ہوچکا ہے) کی وضاحت میں کہتے ہیں۔
''کہ میں ''المصحابة کلهم عدول'' (صحابہ سب راست
باز ہیں) کا مطلب بینہیں لیتا کہ تمام صحابہ بے خطا تھے اور ان میں کا ہر
ایک ہر قتم کی بشری کمزور یوں سے بالا تر تھا اور ان میں سے کسی نے بھی
کوئی غلطی نہیں کی بلکہ میں اس کا بیہ مطلب لیتا ہوں کہ رسول اللہ بھی سے
روایت کرنے یا آپ کی طرف کوئی بات منسوب کرنے میں کسی صحابی نے
کوئی خران سے تجاوز نہیں کیا ہے'۔ (خلافت ولوکیت سے ۲۰۱۷)
جبکہ امام ربانی سیدنا مجد دالف ثانی بھی فرماتے ہیں:

''قرآن وحدیث کے احکام شرعیہ جو ہم تک پہنچے ہیں صحابہ کرام کی نقل وروایت اور واسطہ سے پہنچے ہیں جب صحابہ کرام مطعون ہوں گئو ان کی نقل وروایت بھی مطعون تصور ہوگی اور احکام شرعیہ کی نقل وروایت بھی مطعون تصور ہوگی اور احکام شرعیہ کی نقل وروایت چند صحابہ کے ساتھ مخصوص نہیں۔ بلکہ تمام صحابہ عدالت،

صدق اورتبليغ وين ميں برابر ہيں' پس کسی ایک صحابی میں طعن وعیب دین میں طعن وعیب تسلیم کرنے کوشکرم ہے '۔ (ستوبات دفتر اوّل کمتوب نبر ۸۰) ابمعلومنهيں مولانا مودودی صاحب بعض صحابه کومطعون تشهرا کرعام محدثین و فہا اورعلائے امت کاروکررہے ہیں یا (معاذ اللہ) قرآن وحدیث کا مذاق اڑارہے ہیں؟ کیونکہ قرآن کریم تو انہیں متقی فرمار ہاہے۔اس لئے علمائے امت انہیں عاول مانتے ہیں لیکن مودودی صاحب قرآن کریم کے برعکس کہتے ہیں کہ میں نہیں مانتا کہ تمام صحابہ بے خطاتھے۔ بشری کمزور یوں سے بالا تر تھے اور ان میں سے کی نے بھی کوئی غلطی نہیں گی۔ پھر حدیث یاک ان پر طعن وتشنیع سے روکتی ہے ان کا ادب و احرّام کرنے کا حکم دیتی ہے۔لیکن مودودی صاحب کی جرأت کہ قر آن وحدیث کی بھی کوئی پروانہیں کرتے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی بشری کمزور یوں اور خطاؤں کا ڈھنڈورا پٹتے جارہے ہیں۔حالاتکہان کی بخشش اوران کیلئے اجرعظیم کا اعلان کرنے والا الله تعالی انہیں گنا ہوں سے متنفراور خطاؤں سے محفوظ فر ما تا ہے۔ بھی تو بہ کی تو فیق عطا فرما تا ہے اور بھی ان کی نیکیوں کو بطور کقارہ قبول فرما تا ہے۔ اور توبہ کی شان کتنی بری ہے کوئی جانے تو ہم عرض کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کی بدولت بندے کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل فرمادیتا ہے۔ارشاد باری تعالیٰ ملاحظہ ہو۔ فرمایا:

مَنْ تَابَ وَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فأُولِينَكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ

سَيِّاتِهِمْ حَسَنَاتٍ و(الفرقان ٢٥٠)

ترجمہ: جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کواللہ بھلائیوں سے بدل دے گا۔
اور اللہ کے پیارے رسول علی نے فرمایا:
اکتائیٹ مِنَ الذَّنْب کَمَنْ لَا ذَنْبَ لَدُ۔

(مشكوة باب الاستغفار، ابن ماجه باب ذكرالتوبه)

ترجمہ: گناہ سے توبہ کرنے والا ایبا ہے گویا اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں۔ لیکن بیاتو توبہ کی شان ہے۔ محض نیکی کرنے سے بھی برائیاں مٹ جاتی ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ فرمایا:

> إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذُهِبُنَ السَّيِّاتِ (الرَّآن) ترجمه: بِشك نيكيال گنامول كومنادين بين \_

مثال کے طور پر وضوکر نے سے گناہ مٹتے ہیں۔ جج کرنے سے آدی گناہوں
سے ایسے پاک ہوجاتا ہے گویا آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ تو کیا صحبت
نبوی علی صاحبھا الصلوۃ والسلام جوصحابہ کرام کو حاصل ہوئی ، جج سے بھی بڑی نیکی نہیں۔
ارے خداکا بندہ کہلا نے والو! ارے اسلام کے نام نہا دمفکر و! صحبت نبوی اور زیارت
رسول خدا گئا سے بڑی کوئی نیکی نہیں۔ اس پر تو ایک جج ہی کیا ولایت، قطبیت اور
غوشیت بھی قربان ہور ہی ہے تو کیا اتنی بڑی شان کی نیکی 'دصحبت نبوی' کیعن صحابیت
سے گناہ نہیں مٹے اور برائیاں نہیں ختم ہوئیں۔ جب جج آدمی کو گناہوں سے پاک
کر دیتا ہے تو زیارت نبوی جو ایک جج کیا سب نیکیوں سے بڑی نیکی ہے بقینا گناہوں
سے پاک کر دینے والی ہے اور اس نے صحابہ کرام کو پاک فرما دیا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے
سے پاک کر دینے والی ہے اور اس نے صحابہ کرام کو پاک فرما دیا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے
اپ کے محبوب کر یم علیہ الصلوۃ واسلیم کی شان میں فرمایا: وہ آئیس پاک فرماتے ہیں۔
(وَیْ وَرِیْ وَرِیْدِیْ ہِمْ ہُوں کِیْ کہ اللہ تعالیٰ آئیس کا مل متقی اور گنا ہوں سے مختفر
فرما چکا ہے بلکہ ان کیلئے بخشش اور اجر عظیم کا اعلان بھی کر چکا ہے۔ ملاحظہ ہوں چند
قرما چکا ہے بلکہ ان کیلئے بخشش اور اجر عظیم کا اعلان بھی کر چکا ہے۔ ملاحظہ ہوں چند

ا)وَالْنَرَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقُوىٰ وَكَانُوْا اَحَقَّ بِهَا وَاَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا (الْتَحَرِينَ)

ترجمہ: اور (اللہ نے) پر ہیز گاری کا کلمہان (صحابہ) پر لا زم فرمایا وہ اس کے زیادہ سرز اوار اور اس کے اہل تھے اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ (كنزالايمان)

٢) إِنَ الَّذِيْنَ يَغُضُّوْنَ آصُوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللَّهِ اُوْلِيْكَ الَّذِيْنَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقُولى مَ لَهُمْ مَّغُفِرَةٌ وَّا جُرُّ عَظِيْمٌ -(الْجِرات ٣)

ترجمہ: بے شک وہ جواپی آوازیں بیت کرتے ہیں رسول اللہ (ﷺ)
کے پاس وہ ہیں جن کا دل اللہ نے پر ہیز گاری کیلئے پر کھ لیا ہے ان کیلئے
بخشش اور بڑا اُتواب ہے۔ (کزالا بمان)

س)وَلْكِنَّ اللَّهُ حَبَّبُ اللَّهُ حَبَّبُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْإِيْمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُو بِكُمْ وَكَرَّهُ الْإِيْمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُو بِكُمْ وَكَرَّهُ وَاللَّهُ عَلِيْهُ مَ الْرَّاشِدُونَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ لَا اُولِيْكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ هُمُ الْكَاهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ - (الجرات ١٠٨٠) ترجمه اعلى حضرت: ليكن (الصحاب) الله نَيْمَهِين ايمان پيارا كرديا به ورائم اور كفر اور حكم عدولى اور عمل اور القرماني تمهين تا گوار كردى - اليه بى آراسته كرديا اور كفر اور حكم عدولى اور تا فرمانى تمهين تا گوار كردى - اليه بى لوگ راه پر بين - الله كافضل اور احسان اور الله على وحكمت والا ہے - (كزالا يمان)

ترجمہ مولانا مودودی مگر اللہ نے تم کوایمان کی محبت دی اوراس کوتمہارے لئے دل پیند بنادیا اور کفروفسق اور نا فرمانی سے تم کومتنقر کردیا ایسے ہی لوگ اللہ کے فضل واحسان سے راست رو ہیں اور اللہ علیم و تکیم ہے۔

(تفهيم القرآن ازمولانا مودودي)

آپ نے ملاحظہ فرمایا' اللہ تعالیٰ تمام صحابہ کرام کو متی فرمار ہا ہے۔ انہیں کفرو فتق اور نافر مانی سے متنفراور محفوظ فرمار ہا ہے۔ انہیں '' رَاشِدُوْنَ'' مودودی صاحب کے ترجمہ کے مطابق'' راست رو'' کہدر ہاہے اور علمائے امت اس کوعدالت سے تعبیر کرتے ہیں بلکہ اللہ تو صحابہ کرام کیلئے بخشش اوراجرعظیم کا اعلان بھی کررہا ہے۔ توجب الله تعالی نے صحابہ کرام کے تقوی اور گذاہوں سے نفرت اور پھران کی بخشش اورا جرعظیم کا اعلان فرمادیا اورا نہیں راست رواور راست باز بھی قرار دے دیا تو کیا وجہ ہے اور مودودی صاحب کو کیا ضد اور عناد ہے کہ پھر بھی صحابہ کرام کو گناہوں سے دور رہنے والا اور راست رویا راست با زنہیں مانے ؟ کیا انہوں نے تفہیم القرآن کے نام سے قرآن کریم کا ترجمہ اور تفیر نہیں کھی ۔ کیا انہیں اس سے یہی تفہیم حاصل ہوئی ہے کہ اللہ تعالی کی مخالفت کی پروانہ کریں ۔ اللہ تعالی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کوشق، گناہوں سے متنظر اور راست روفر ما رہا ہے ۔ یہ کہتے ہیں ''میں اس کا یہ مطلب نہیں لیتا کہ ناہوں سے متنظر اور راست روفر ما رہا ہے ۔ یہ کہتے ہیں ''میں اس کا یہ مطلب نہیں لیتا ہوں کہ کہتمام صحابہ بے خطا تھے اور ان میں کا ہرائیک ہر قسم کی بشری کمزور یوں سے بالاتر تھا اور ان میں سے کی نے بھی کوئی غلطی نہیں گی ۔ بلکہ میں اس کا یہ مطلب لیتا ہوں کہ رسول اللہ بھی سے کی نے بھی کوئی غلطی نہیں گی ۔ بلکہ میں اس کا یہ مطلب لیتا ہوں کہ رسول اللہ بھی سے کی میں جنوز نہیں کیا ہے' ۔

آخروہ صحابہ کو ہر معاملہ میں راست رواور راست باز کیوں نہیں مانے اور قرآن کر کیم کی صدافت پر کیوں نہیں ایمان لاتے ۔ صرف روایت حدیث ہی میں راست باز کیوں مانے ہیں؟ بیشر طقر آن نے تو بیان نہیں کی ۔ قرآن کریم نے تو صحابہ کرام کو پوری زندگیوں میں راست روفر مایا ۔ معلوم ہوتا ہے مولا نا مودودی یا تو تفہیم قرآن سے نابلد ہیں یا پھراس پرایمان نہیں رکھے تھی گفن طبع کے طور پر بھی کھار تام لے لیتے ہیں اور علمی رعب دینے کیلئے تفہیم القرآن کے نام سے ترجمہ وتفیر لکھ گئے ہیں ۔ یا ہیکہ قرآن کریم کی تکذیب اور مخالفت کے نقصان کا پچھ خوف نہیں رکھتے ۔ استغفر اللہ ۔

بہر حال ایک خاص بات ہے ہے کہ مولانا مودودی نے تفرقہ بازی کی اور مسلمانوں سے علیجدہ روش اورا لگ راستہ اختیار کرلیا۔ حالانکہ اللہ ورسول اللہ نے مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے اوران سے الگ روش اختیار کرنے سے نہ صرف منع فرمایا ہے بلکہ اس پرعذاب شدید کی وعیدیں بھی سنائی ہیں۔ ملاحظہ مواللہ تعالی فرماتا ہے:

ا) وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَوَّقُواْ ـ (العران ١٠٣)
 ترجمہ: سب ل کراللہ کی ری کومضوط پکڑلوا ورتفرقہ میں نہ پڑو۔
 ۲) وَمَنْ يَّشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ ، بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَاى وَيَتَبِعُ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُولِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ دُوسَا ثَتُ مَصِيْرًا ـ (التاء ـ ١١٥)

ترجمه مولانا مودودی: مگر جوشخص رسول کی مخالفت پر کمر بسته ہواور اہل ایمان کی روش کے سواکسی اور روش پر چلے درآ ل حالیکہ اس پر راہ راست واضح ہو چکی تو ہم اس کواسی طرف چلا نئیں گے جدھروہ خود پھر گیا اور اسے جہنم میں جمود کئیں گے جو بدترین جائے قرار ہے۔ (تفہیم القرآن) لیجئے جناب رسول اللہ بھی کی چندا حادیث مبارکہ بھی ملاحظہ فرما لیجئے فرمایا:
ا) عَلَیْ کُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَ الْعَامَةِ وَ مَنْ شَدَّ شُدَّة بالاعتمام بحوالدا ہم) ترجمہ: جماعت مسلمین اور عوام کولازم پکڑو۔
ترجمہ: جماعت مسلمین اور عوام کولازم پکڑو۔
ترجمہ: جماعت مسلمین اور عوام کولازم پکڑو۔

(مشكوة بإب الاعتصام بحواله ترمذي)

ترجمہ: جماعت پراللہ کا دست کرم ہے جو جماعت سے الگ رہاوہ دوز خ میں الگ ہی جائے گا۔

٣) البَّبِعُوْا السَّوَادَ الْاعْظَمَ فَإِنَّهُ مَنْ شَدَّ شُدَّ فِي النَّارِ

(مشكلوة بإب الاعتصام بحواله ابن ماجه)

ترجمہ: بڑے گروہ کی پیروی کرو کیونکہ جوالگ رہاوہ الگ ہی دوزخ میں جائیگا۔ بیقرآن وحدیث ہے۔ لیکن نہ معلوم مولانا مودودی نہ کورہ آیات مقدسہ اور احادیث مبارکہ کاعلم رکھتے تھے یانہیں؟ یا ان کا حافظہ کمزور تھایا وہ خداورسول ﷺ کی اطاعت لازمی نہیں جانتے تھے۔ کیونکہ انہوں نے اللہ کی رسی کو مضبوط کیڑنے میں امت (لینی عام محدثین وفقها اورعلائے امت) کا ساتھ نہیں دیا اور نہ اہلِ ایمان کی روش اور راستہ کوا ختیار کی ہے۔ نہ ہی سوادِ اعظم اہلسنت کی اتباع اختیار کی ہیں دوز خ میں جھو نکے جانے کی وعید سے بے خوف ہو کرامت کے اجماعی عقیدہ "المصحابة کلھم عدول" کے خلاف ایک نیا مطلب گھڑ ااور قرآن وحدیث اور اجماع امت کے خلاف ایک ایک راست نفر الله)

### اعتراض۵

ملوکیت اسلام میں جائز نہیں۔مولا نامودودی نے خلافت وملوکیت میں اس پر بہت کچھ کہا ہے جبکہ آپ نے حضرت امیر معاویہ کا بادشاہ ہونا بھی فضائل میں ذکر کیا ہے۔آخر کیوں؟

#### جواب

محض ملوکیت یا بادشاہی اسلام میں قابلِ اعتراض نہیں۔مولانا مودودی اس کے اٹکار پرکوئی محکم دلیل یا قرآن وحدیث ہے کوئی خاص نص نہیں پیش کر سکے اور سج بات تو یہ ہے کہ اس پران کا کوئی بھی اعتراض قابل ذکر نہیں کہ اس کا مستقل جواب ضروری ہو۔البتہ یہ سجح ہے کہ بادشاہ کو عادل ہونا چا ہے اور عادل ہونا باعث فضیلت ہی ہے۔قرآن کریم میں فرمایا:

وَإِذْقَالَ مُوْسَىٰ لِقَوْمِهِ يَقَوْمِ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللَّهَ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيْكُمْ اَنْبِيَآءَ وَجَعَلَكُمْ مُّلُوْكًا وَّاتَكُمْ مَّا لَمْ يُوْتِ اَحَدًّ مِّنَ الْعَلَمِيْنَ ـ (المائدة ٢٠)

ترجمہ مولانا مودودی: یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم کے لوگو! اللہ کی اس نعمت کا خیال کرو جواس نے تہم ہیں عطا کی تھی اس نے تم میں نبی پیدا کئے تم کوفر مال روا (بادشاہ) بنایا اور تم کووہ کچھ دیا جود نیامیں کسی کونہ دیا۔ (تنہیم القرآن ازمولانا مودودی) یہال ملوکیت یعنی فرمانروائی اور بادشاہی کواللہ کی نعمت فرمایا گیا' اور بیرتر جمہ مودود کی صاحب کا ہے۔

حديث ياك مين ارشاد موا:

ا)عن ابن عباس رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوّل هذا الامر نبوة ورحمة ثم يكون خلافة ورحمة ثم يكون امارة ورحمة ثم يتكادمون عليها تكادم الحمير فعليكم بالجهاد وان افضل جهادكم ارباط وان افضل رباطكم عسقلان رواه الطبراني ورجاله ثقات (قطيرالجان ١٢٠)

(كنزالعمال جهص ٢٩)

ترجمہ: سلطان (بادشاہ) کو برا بھلا نہ کہو کیونکہ وہ زمین پر اللہ کا ساپہ (رحمت)ہے۔ ٣) السُّلُطانُ ظِلُّ فِي الْآرضِ فَمَنْ اكْرَمَهُ اكْرَمَهُ اللهُ وَمَنْ اللهِ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ اللهُ وَمِنْ اللهُ اللهُ وَمِنْ اللهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

ترجمہ: سلطان زمین پراللہ کا سامیہ (رحمت) ہے جس نے اس کی عزت کی اس نے اللہ کی اس نے اللہ کی اس نے اللہ کی اللہ کی اللہ تک ہے۔ اللہ تعدید ہے۔ اللہ تعدید تع

مُ) - اكشُّلُطَانَ الْعَادِلُ ظِلَّ اللهِ فِي الْارْضِ - (كَرَاسِمال ٢٠٥١) المَّرِيرِ اللهِ فِي الْارْضِ - (كَرَاسِمال ٢٠٥١) الرَّجِم: عادل بادشاه زين برالله كاساب (رحت) ہے - (ه) إِنَّ اللهِ فِي الْاَرْضِ يَا وِي اللهِ كُلُّ مَظُلُوم مِنْ عِبَادِهِ فَإِذَا عَدَلَ كَانَ لَهُ الْاَجُرُوعَلَى الرَّعِيَّةِ الشَّكُرُ وَإِذَا عَدَلَ كَانَ لَهُ الْاَجُرُوعَلَى الرَّعِيَّةِ الشَّكُرُ وَإِذَا جَارَ كَانَ عَلَيْهِ الْإِصْرُ وَعَلَى الرَّعِيَّةِ الصَّبُرُ -

(مشكوة كتاب الامارة والقصاء كنز العمال ٢٢ص٥)

ترجمہ: بےشک باوشاہ زمین میں اللہ کا سابی (رحت) ہے جس کی طرف اللہ کے بندوں میں سے ہر مظلوم پناہ لیتا ہے ہیں جب انصاف کر بے تو اس کیلئے تو اب ہے اور دعایا پرشکر واجب ہے اور جب ظلم کر بے تو اس پر بوجھ ہے اور رعایا پر صبر واجب ہے۔

۲) اکس کیلئے نو کہ گئی گئی گئی گئی۔

(سنن ابوداوُدج اص ٢٩١ كمّاب النكاح باب في الولي)

ترجمد: جس كاكوئى ولى نه مواس كاولى سلطان ہے۔ ) آهُلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةً، ذُو سُلُطانِ مُقْسِطٌ مُوقَقَ وَرَجُلٌ رَحِيْمٌ رَقِيْقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِى قُرْبلى وَمُسْلِم وَعَفِيْفٌ مُّتَعَفِّفْ ذُوْعِيَالٍ (رياض الصالحين باب الوالى العادل بحوالمسلم) ترجمه: جنَّى تين (قتم كے لوگ) بين منصف اور توفيق ديا كيا بادشاه، مہربان آ دمی جس کا دل رشتہ داروں اور (عام) مسلمانوں کیلیے نرم ہے، پاک دامن اور مانگنے سے گریز کرنے والاعیالدار۔

پس بادشاہی اور ملوکیت بذات خود مزموم نہیں بلکہ قرآن وحدیث کے مطابق نعت ورحت ہے اور سلطان عاول خدا کا سائیر رحت ہے۔ ہم نے جوحفرت امیر معاویہ ﷺ کا بادشاہ ہونا ان کے فضائل میں ذکر کیا ہے تو یہ گویا بے جانہیں کیا؟ یہیں اویر ذکر کی گئی احادیث پھر دیکھیں اللہ کا ساپیر حمت اور جنت کامستحق ہوتا بہت بڑی نضیات ہے، خودحضور نبی اکرم ﷺ نے پیش گوئی کی اور انہیں بادشاہ ہونے کی خشخری دی ہے۔اسے ہم نے ''بشارت یا فتہ اور قابل حکران تھے' کے عنوان سے تفصیل سے بیان کیا ہے۔اوراہے ہم نے اس لئے بھی فضائل میں شار کیا ہے کہ حضرت داؤ داور حضرت سلیمان علیها السلام بھی بادشاہ تھے اور قر آن کریم نے ان کی تعریف و تحسین کی ہے۔ گویا جب اسلام نافذ العمل ہواور عدل وانصاف اور امن و امان قائم ہوتو خلافت ہو یا ملوکیت تحسین وتعریف کی جائے گی اورا سے فضائل میں بھی شار کیا جائے گا۔ اور پھر حضرت امیر معاویہ بادشاہ ہونے کے باوجود جلیل القدر صحابی بھی تو ہیں اور صحابہ سب عادل ہوئے البذا آپ بھی عادل ہوئے۔اور جب عادل ہوئے تو مذکورہ احادیث کے مطابق زمین پراللہ کا سایئر رحمت ہوئے اور پوری امت بھی آپ کی امارت پر جمع تھی تو بیکوئی کم فضیلت نہیں۔''امام قسطلانی شرح بخاری میں فرماتے ہیں کہ:

"ای طرح شرح مسلم میں اسلم میں اس طرح شرح مسلم میں ہے کہ" آپ کا شار عدول فضلاء اور صحابہ اخیار میں ہوتا ہے '۔ امام یافعی فرماتے ہیں کہ" آپ نہایت بردبار، تخی، سیاستدان، صاحب عقل، سیادت کا ملہ کے حقد اراور صاحب الرائے تھے گویا کہ حکومت کرنے کیلئے ہی پیدا ہوئے تھے''۔

(معترضين اورحضرت اميرمعاويير جمه الناهية عن طعن اميرمعاويه هي الم

اور حضرت المير معاوية الله المثاه بهى ان كى شان وشكوت كے اعتبار سے كها گيا جيسا كه دوسر ہے خليف راشد حضرت عمر فاروق اللہ نے آپ كوسوارول كے ايك بہت ہوئے جلوس كے ہمراہ استقبال كو آتے ہوئے و كيھ كرعرب كے كسرى ہے تعبير كيا تھا۔ (ازلة الحفاءاردودوم ١٢٠٠) ورنہ آپ كو خليفه كهنا بھى بجا ہے اور اكثر نے كہا بھى ہے حضرت امام حسن اللہ نے بھى انہيں خلافت ہى سپر دفر مائى تھى۔ تفصيل كيلئے سابقہ صفحات ميں ' بشارت يا فتہ اور قابل حكمران تھے' كے عنوان سے ہمارامضمون پھر ملاحظہ فرمائيں۔ يہاں ہم آپ كے فضائل ميں تاریخ ابن خلدون كی وضاحت پیش كرتے فرمائيں۔ يہاں ہم آپ كے فضائل ميں تاریخ ابن خلدون كی وضاحت پیش كرتے ہوں ۔

حضرت معاویہ جن کوہوا پرست ملوک سے تعبیر کرتے ہیں اور بعض کو بعض سے تشبیہہ دیتے ہیں۔ حاشا للد معاویہ جاتے بعد کے خلفاء سے تشبیہہ دیتے جاسکتے۔ یہ تو خلفائے راشدین سے ہیں۔ ان کوخلفائے مروانیہ سے تشبیہہ دینا جوان کے بعد ہوئے اور ان سے مرتبہ اور دین ہیں کم ہیں نہایت غلطی ہے اور ایسا ہی خلفائے بنی عباس جوان کے بعد ہوئے ہیں ان سے تشبیہہ دینا بھی غیر مناسب ہے۔

اور بینہیں کہا جاسکتا کہ بادشاہت رتبہ میں خلافت سے کم ہے پس کیسے خلیفہ بادشاہ ہوسکتا ہے۔ سمجھ رکھو کہ جو بادشاہت مخالف خلافت بلکہ منافی خلافت ہے وہ جو کسر ویہ سے تعمیر کی جاتی ہے۔۔۔۔ باقی رہی وہ بادشاہت جو غلبہ عصبیت اور شوکت سے حاصل ہوتی ہے وہ خلافت اور نبوت کے منافی نہیں ہے۔ حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہا السلام دونوں نبی تھے اور بادشاہ بھی تھے اور نہایت درجہ دنیا کے کاموں میں چست اور اطاعت الہی کے پابند تھے۔

حضرت معاویہ کے خطع دنیا ودولت کی وجہ ہے حکومت کی خواہش نہیں کی بلکہ ان کواس پرایک فطری اور طبعی خیال نے ابھاراتھا۔
اور قاعدہ کلیہ خلیفہ اور بادشاہ جروتیہ کی شناخت کا بیہ ہے کہ ان
کے افعال کو سیح طور سے دیکھواور واہیات خرافات کے پیچھے نہ پڑو ۔ پس
جس کے افعال مطابق کتاب وسنت کے ہوں وہ تو خلیفہ نبی کھی کا ہے۔
اور جن کے افعال اس مقیاس سے خارج ہوں وہ ملوک دنیا ہیں اور خلیفہ ان کو مجاز آ کہا جائے گا'۔ (تاریخ ابن خلدون اردو حساق ل ص ۵۵۵ ـ ۵۵۲)

اعتراض ٢

امیر معاویہ نے یزید کو اپنا خلیفہ نامزد کیا جبکہ اسلام میں بیٹے کوخلیفہ بنانا جائز نہیں' پھریزید فاسق وفا جربھی تھا۔اس کے فسق وفجو راورظلم وستم کی ذمہ داری بھی امیر معاویہ پر عائد ہوتی ہے۔

جواب

اس اعتراض کا جواب مفسر قرآن محقق ذیثان حضرت مفتی احمد یار خان تعیمی رحمة الله علیه اپنی کتاب''امیر معاویه ﷺ پرایک نظر'' میں دے چکے ہیں ہم اُسی سے اخذ کر کے پیش کرتے ہیں۔ ملاحظہ ہو:

اہلت کے نزدیک خلیفہ اور جانشین ہونے کیلئے اہلت اہل علم اور لاکق ہونا ہے اور بیٹا ہونا علم اور لاکق ہونا ہے اور بیٹا ہونا عدم اہلت کی دلیل اور بنیا دنہیں۔ جناب حضرت امام حسن کے حضرت علی المرتضٰی کرم اللہ وجہہ کے لختِ جگر نو رِنظر اور فرزندا کبر ہیں اوان کے خلیفہ و جانشین ہو چکے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ حضرت علی المرتضٰی کے کا بیٹا ہونے کی وجہ سے ان کی اہلیت اور خلافت پر کوئی اعتراض نہیں ہوا بلکہ انہیں خلفائے راشدین اور ان کے دور کو خلافتِ راشدین اور ان کے دور کو خلافتِ راشدہ میں شار کیا جاتا ہے۔ اگر بیٹا ہونا جانشنی اور خلافت کیلئے عیب ہوتا تو خلافتِ راشدہ میں شار کیا جاتا ہے۔ اگر بیٹا ہونا جانشینی اور خلافت کیلئے عیب ہوتا تو

حضرت امام حسن مجتنی کے وخلفائے راشدین میں ہرگزنہ شار کیا جاتا اور دلچیپ بات تو یہ ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز کے بھی ولی عہدی کے طریقہ بی سے خلیفہ بے تھے۔ حالا تکہ ان کو بھی پانچواں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے۔ اور مشائخ اہلسنت میں سے تواکثر آج کل اپنی اولا دکواپنا سجادہ نشین بنا جاتے ہیں۔ جو کی لحاظ سے بھی فسق اور گناہ نہیں بلکہ جائز بی ہے۔

دیگراپنے بیٹے کواپنا جائشین بنانا کسی آیت یا حدیث کی روہ بھی ممنوع نہیں۔
لہذا ریہ کہنا کہ الیبا کرنا اسلام میں جائز نہیں درست قول نہیں۔اپنے بیٹے یا بھائی کواپنا
نائب اور خلیفہ بنانا نہ تو حرام ہے اور نہ مکروہ بلکہ اس کی کوشش کرنا اور اس کی دعا کرنا
حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی سنت ہے جبیبا کہ حضرت موئی علیہ السلام
نے دعا کی کہ یا اللہ! میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنادے اور حضرت زکریا علیہ
السلام نے دعا کی کہ یا اللہ! مجھے بیٹا دے جو میرا جائشین و وارث ہو۔ آیات مقدسہ
ملاحظہ ہوں۔حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں:

وَاجْعَلُ لِّيْ وَزِيْرًا مِّنْ اَهْلِيْ ٥ هُرُوْنَ اَخِي ٥ اشْدُدُ بِهِ اَزْرِيُ ٥ وَاشْدُدُ بِهِ اَزْرِيُ ٥ وَاشْدِكُهُ فِي اَشْدُدُ بِهِ اَزْرِيُ ٥ وَاشْدِكُهُ فِي اَمْرِيُ ٥ (ط-٢٢٢٦)

ترجمہ: اور میرے لئے میرے گھر والوں میں سے ایک وزیر کردے وہ کون میرا بھائی ہارون اس سے میری کمر مضبوط کر اوراسے میرے کام میں شریک کر۔ (کزالا بیان)

اورآپ کی بیدعا قبول ہوئی اور مطلوبہ منصب جس کیلئے دعا کی گئی تھی اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کواس پر فائز فرمادیا۔اگریہ کوشش درست نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس دعاسے ناراض ہوتا اور حضرت موسیٰ علیہ اسلام کواس سے منع فرما تا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبولیت سے نواز دیا۔

ای طرح حفزت ذکر یا علیه السلام دعا کرتے ہیں:

فَهَبُ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ٥ يَّرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ ال يَعْقُونَ - (مريم ١٠٥٠)

ترجمہ: پس مجھا پی طرف سے ایک وارث دے جومیر ااور آل یعقوب کا وارث ہو۔

اورحضرت امیر معاویہ کی حیات مبارکہ میں یزید علیہ ماعلیہ کافتی و فجو رظاہر نہیں ہوا تھا۔ بلکہ وہ سیاسی امور کو بیجھنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ یزید کافتی و فجو رحضرت امیر معاویہ کے بعد طاہر ہوا اور آئندہ طاہر ہونے والافتی کی کوفی الحال فاسی نہیں بنائے گا۔ جیسے کہ اللہ تعالی نے شیطان لعین کواس کا کفر ظاہر ہونے کے بعد جنت اور جماعت ملائکہ سے نکالا۔ اس سے پہلے اسے ہر جگہ رہنے کی اجازت دی گئی اور اس کی عرت افزائی فرمائی گئی۔ جب شیطان کواس کا کفر وعناد ظاہر ہونے سے پہلے کا فرقر الدیا جا سے ذریا گیا تو یزید کواس کافتی و فجو رظاہر ہونے سے پہلے کسے فاسی و فاجر قر اردیا جا سکتا نہ دیا گیا تو یزید کواس کافتی و فجو رظاہر ہونے سے پہلے کسے فاسی و فاجر قر اردیا جا سکتا نہ دیا گیا تو یزید کواس کافتی و فجو رظاہر ہونے سے پہلے کسے فاسی و فاجر قر اردیا جا سکتا کہ ان کی عدالت وصحابیت کا شرف اس سے مانج ہے۔ اور حضر ت امیر معاویہ کی عدالت وصحابیت کا شرف اس سے مانج ہے۔ پہلے کافی وہاں موجودگی اور اس پر ان کا سکوت اس بات کیلئے کافی وہاں موجودگی اور اس پر ان کا سکوت اس بات کیلئے کافی وہاں ہوجودگی اور اس پر ان کا سکوت اس بات کیلئے کافی وہاں ہوجودگی اور اس پر ان کا سکوت اس بات کیلئے کافی وہاں ہوجودگی اور اس پر ان کا سکوت اس بات کیلئے کافی وہاں ہوجودگی اور اس پر ان کا سکوت اس بات کیلئے کافی

اوراگرکوئی روایت الیمال ہی جائے جس سے معلوم ہو کہ امیر معاویہ گئے۔
یزید کے شق و فجور سے خبر دار ہوتے ہوئے اور اسے نا اہل جانتے ہوئے بھی اپنا خلیفہ
مقرر فرما دیا تو وہ روایت جھوٹی ہے اور راوی یا شیعہ ہے یا کوئی دشمن اصحاب جو
روایت امیر معاویہ گئے یا کسی اور صحابی کا فسق ٹابت کرے وہ مردود ہے کیونکہ قرآن و
حدیث کے خلاف ہے۔ تمام صحابہ بچکم قرآن متقی ، کفر وفستی اور نا فرمانی سے متنفر ،
راست رواور عدالت سے آراستہ ہیں۔

اور ہرالی روایت جس میں کوئی قابل اعتراض بات وار د ہوجائے اوراس سے

شان صحابیت پر حرف آتا ہوتو علاء کے نزدیک اس کی تاویل ضروری ہے۔ صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا حرام ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ اصل عبارات'' فیصلہ قرآن و حدیث سے کیوں تاریخ سے کیوں نہیں''؟ اور''معتقدات اہلسنت'' کے عنوانات کے تحت و کیکھئے ترجمہ ملاحظہ ہو:

"علاء کہتے ہیں جن احادیث میں بظاہر کی صحابی پرحمف آتا ہواس کی تاویل واجب ہے اور علاء کہتے ہیں کہ مجھے روایت میں کوئی الیی بات نہیں ہے جس کی تاویل نہ ہوسکے"۔

(نووی شرح ملم کتاب الفصائل باب نضائل علی ﷺ جز تانی ص ۱۷۷۸ ''خوب جان لو کہ صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا حرام ہے اور بہت بڑی بے حیائی ہے اور جمارا مذہب اور جمہور کا مذہب سے ہے کہ (جو صحابہ کو برا بھلا کیے ) اس کو کوڑے مارے جا کیں اور بعض مالکیہ تو کہتے ہیں اسے قتل کیا جائے گا''۔

(نودی شرح سلم بابتح یم سب انسحایة رضی الله عنبم جلد ان س۳۰۰)
اور حکیم الاسلام حضرت شاہ ولی الله محدث د بلوی رحمة الله علیہ کے تذکرہ حیات میں القول الحجلی "جے آپ کے مجبوب ومعتمد خلیفہ وشاگر دشاہ محمد عاشق چھلتی نے آپ کی حیات مبارکہ ہی میں مرتب کیا اور جے آپ نے خود دیکھا اور تصدیق سے نوازا' میں جامع معقول ومنقول حضرت شاہ نوراللہ کے حالات میں مرقوم ہے۔

"انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ایک مبشرہ میں دیکھا کہ آخضرت کی اپنے دولت کدہ میں جو مدینہ منورہ میں تھا' تشریف فرما ہیں اور ہم باہر کھڑے آپ کی تشریف آوری کے منتظر ہیں۔ایک ساعت گزرنے کے بعد آپ اپنے دولت کدہ سے باہر تشریف لائے اوراس مقام پر جومثل دیوان خانہ کے ہے' تشریف فرما ہوئے اور کسی شخص نے مقام پر جومثل دیوان خانہ کے ہے' تشریف فرما ہوئے اور کسی شخص نے

آس بندہ کا تب حروف کا نام لے کر کہائم اور ایک دوسر اُخف جو تہارا ہم نام ہے اس مجلس عالی میں اجازت یا فتہ (حاضر) اور آپ کی قربت و شرف جلوس سے مشرف ہواور ہم مواجہ شریف میں کھڑے ہیں کہاتئے میں ایک شخص حاضر ہوا اور آپ بھی کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ حضور! معاویہ کے حق میں آپ کیا فرماتے ہیں؟

آنخضرت ﷺ نے فر مایا کہ اگر کوئی برائی کی ہے تو اس کے لڑے نے کی ہے اور لڑے کے اعمال کا وبال و تکال باپ پرنہیں ہوتا اور جس شخص نے ہماری صحبت اٹھائی ہے (اس کے بارے میں) اگر کوئی شخص ہے او بی کرے تو ہم اس سے خوش نہیں ہیں ۔ اور گویا پیالفاظ آپ ﷺ نے اس لئے فر مائے کہ اس نے صرف معاویہ کہا تھا بغیر کی تعظیمی لفظ کے ۔ پھر میں بیدار ہوگیا''۔ (القول الجلی اردوس ۵۲۸)

# اعتراض ٤ (طعنِ مودودي)

مولا نامودودي كاطعن ملاحظه مو كهتيمين:

حضرت عثان ﷺ کا رشتہ جو پھے بھی تھا' معاویہ بن ابی سفیان سے تھا۔ شام کی گورنری ان کی رشتہ دار نہ تھی۔ اپنی ذاتی حیثیت میں وہ فلیفہ کے پاس مستغیث بن کر جاسکتے تھے اور مجر مین کو گرفتار کرنے اور ان پر مقدمہ چلانے کا مطالبہ کر سکتے تھے۔ گورنر کی حیثیت سے آئیں کوئی حق نہ تھا کہ جس فلیفہ کے ہاتھ پر با قاعدہ آئینی طریقے سے بیعت ہو چکی تھی ۔۔۔۔ اس کی اطاعت سے انکار کردیتے اور اپنے زیر انتظام علاقے کی فوجی طافت کومرکزی حکومت کے مقابلے میں استعال کرتے کو اور شیٹھ جا ہلیت قدیمہ کے طریقے پر بیر مطالبہ کرتے کہ قبل کے ملزموں کو عدالتی کا روائی کے بجائے مرکی قصاص کے حوالہ کردیا جائے تا کہ وہ خود ان سے بدلہ لے'۔ (خلافت ولؤ کیت سے ۱۲۷۔ ۱۲۱)

جواب

حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر طعن کرنا ہرگز روانہیں قرآن وحدیث نے ان پر طعن کرنا ہرگز روانہیں قرآن وحدیث نے والوں اوران کے کمالات وحسنات کودیکھ کرغصہ میں آنے والوں کی سخت مذمت کی ہے اوراس پرہم پہلے ہی گفتگو کرچکے ہیں ۔لیکن ہم مولانا مودودی کی دینی سوچھ بو جھ اور ان کے علمی وعووں کے بارے میں کیا کہیں کہ انہوں نے مقام صحابیت کو ہی نظر انداز نہیں کیا بلکہ خداور سول بھی کے احکام کو بھی پس پشت ڈال دیا اور حضرت امیر معاویہ بھی پر طعن کر کے اپنے غصہ اور ایمان کی حقیقت ظاہر کردی۔ مودودی صاحب نے:

⇔رت امیر معاویه گوغیرآ کینی (غیرشرع) طرزعمل کا مرتکب قرار دیا۔
 ان کے طرزعمل کوقبا کلی بدنظمی سے اشبہ کہا۔

انهين خفيثه جابلتت قديمه كاطريقه اختيار كرنے والاكہا-

مودودی صاحب کے انداز بیان سے ان کا غصہ ظاہر ہوتا ہے اور بیمعلوم ہوتا ہے کہ انہیں حضرت امیر معاویہ ﷺ اور منصب صحابیت کا کوئی لحاظ نہیں اور قر آن و مديث كالشجح طورير يجمع كمنهيل ياان پرايمان نهيں اور بعض دفعہ جوقر آن وحديث كانام لیتے ہیں اور آیتوں پر آیتیں لکھتے جاتے ہیں تو محض دکھادے کے طور پر۔ورنہ الفاظ کی بھول بھلتوں میں کم رہتے ہیں' آئے ہم اس طعن کا تجزیہ پیش کرتے ہیں۔

مودودی صاحب نے حضرت امیر معاویہ اپنی پرغیرا کمنی لیعنی غیر شرع طرزعمل كالاتكاب كرنے اور خمیٹھ جاہلیت قدیمہ كاطریقہ اختیار كرنے كاطعن كیا ہے۔ حالاتك مدیث پاک کےمطابق صحابہ کرام رضی الله عنهم پرطعن کرنے والے انہیں برا بھلا کہنے والے اور انہیں غیر شرقی (غیرا کینی) امور کا مرتکب قرار دے کرفاست ظاہر کرنے والے خود بدترينِ امت اور تعنتي ہيں تفصيل كيلئے سابقہ صفحات ملاحظه كريں۔ يہاں ہم مختصراً وض كري ك\_حديث ياك مين فرمايا:

ا)إِنَّ أَشْرَارَ أُمَّتِي أَجْرَ ءُ هُمْ عَلَى أَصْحَابِي-

(الصواعق الحرقه اردوص ٢٥ بحواله ابن عدى)

ترجمہ: بے شک میری امت میں سے بدترین وہ لوگ ہیں جو میرے

٢)إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّذِيْنَ يَسُبُّونَ اَصْحَابِي فَقُولُوْا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى شر كُمْ (رزنرى ابواب المناقب مشكوة باب مناقب الصلحة )

ترجمه: جبتم انہیں دیکھوجو میرے صحابہ کو برا کہتے ہیں تو کہوتمہارے شر

جبر سیدنا امیر معاویہ علق آن کے عالم، بادی ومہدی، فقیہہ و مجتبد، امیر المؤمنين اورجليل القدر صحابي بين حبيب خداحضور ني كريم الله وعافر ماتے بين: ا)اللُّهُمَّ عَلِّمُ مُعَاوِيَةَ الْكِتٰبِ وَالْحِسَابَ وَقِهُ الْعَذَابَ

(منداحدج عص ۱۹۲۱، مدارج المنوت اردودوم ۱۹۳۲ الصواعق الحرقة اردوس ۲۲۲) ترجمہ: اے اللہ! معاوید کو کتاب وحساب کاعلم عطافر مااوراسے عذاب سے

-15.

٢) اَكُلُّهُمَّ اجْعَلْهُ هَادِيًّا مَهُدِيًّا وَاهْدِبِهِ (رَمْنى ابواب المناقب) ترجمہ: اللی انہیں ہدایت دینے والا ہدایت یا فتہ بنا اور ان سے ہدایت

1 1

حضرت امیر معاویہ کی شان اقدس میں وارد سیح بخاری شریف کی روایات ملاحظہ ہوں حضرت ابن الی ملیکہ کے فرماتے ہیں:

ا)قِيْلَ لا بنن عَبَّاسٍ هَلْ لَكَ فِي آمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ مُعَاوِيَةَ فَإِنَّهُ
 آوْتَرَ إِلَّا بِوَاحِدَةٍ قَالَ آصَابَ إِنَّهُ فَقِيْهُ ـ

( بخارى كتاب الناقب جاص ۵۳۱)

ترجہ: حضرت ابن عباس اللہ سے پوچھا گیا آپ کی امیر المؤمنین معاویہ کے بارے میں کیارائے ہے جبکہ وہ وترکی ایک ہی رکعت پڑھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: بے شک وہ فقیہہ ہیں۔

٢) اَوتَرَ مُعَاوِيَةُ بَعُدَ الْعِشَاءِ بِرَكَعَةٍ وَعِنْدَهُ مَوْلًى لاِبْنِ عَبَّاسٍ فَاتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فَالَّهُ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( الحَارى تاب الناتب الاسلام)

ترجمہ: حفزت معاویہ نے نمازعشاء کے بعدوتر کی ایک رکعت پڑھی۔ ان کے پاس حفزت ابن عباس کا آزاد کردہ غلام بھی تھااس نے واپس آگر حضزت ابن عباس کو بتایا تو آپ نے فرمایاان سے پچھنہ کہنا کیونکہوہ رسول اللہ کے صحابی ہیں۔ پیاحادیث مبارکہ باربارد یکھئے۔ بیکیا کہ رہی ہیں۔ بید حضرت امیر معاویہ اللہ کو عالم قرآن، ہادی ومہدی، امیر المؤمنین، فقیہہ وجہ تداور حضور نبی اکرم اللہ کا صحابی کہدر ہی ہیں جبکہ صحابہ کرام وہ پا کباز اور با کر دار ہستیاں ہیں جن کے افعال واقوال اوراعمال واحوال امت کیلئے نشان راہ اور جن کی پیروی باعث ہدایت ہے۔ صرف ایک حدیث پیش کی جاتی ہے ملاحظہ ہو۔ اللہ کے رسول اللہ نے فرمایا:

اَصْحَابِي كَانَّجُوْمٍ فَبِالِيهِمْ اِقْتَكَيْتُمْ اِهْتَكَيْتُمْ

(مشكوة باب مناقب الصحبة)

ترجمہ: میرے صحابہ تاروں کی طرح میں پس تم ان میں سے جس کی پیروی کروگے ہدایت پاؤگے۔

اب احادیث یاک کیا کہر رہی ہیں اور مودودی صاحب کیا کہر رہے ہیں۔ احاديث ياك توانهيس عالم قرآن ،فقيهه ومجتبد عظيم صحابي اور مإدى ومهدى يعني مدايت دے والا اور مدایت یا فتہ کہدرہی ہیں۔جبکہ مولا تا مودودی جو مذہبی سکالر مفسرقر آن اورمعلوم نہیں کیا کیا کہلاتے ہیں،ان کوغیرہ کینی لیعنی غیر شرعی طرزعمل اور خصیرہ جاہلتیت قدیمہ والے طریقہ کا مرتکب قرار دے کرفائق و جاہل کہدرہے ہیں دیگر قرآن کریم بھی انہیں کفروفسق اور نافر مانی کے کاموں سے متعقر کہتا ہے۔ اب فر ما سے سچا کون ہے۔قرآن وحدیثِ 'یا مولانا مودودی؟ یقیناً قرآن وحدیث کوسیا مانتا پڑے گا۔اور حدیث پاک نے حضرت امیر معاویہ ﷺ کوفقیہہ کہااور فقیہہ جاہل نہیں ہوسکتا وہ مجہّد تھے اور بیان کا اجتماد تھا اگر چہاس میں خطا ہوئی لیکن بیاجتمادی خطاتھی اس لئے انہیں سی قتم کاطعن کرنا جا ئزنہیں ۔لہذا مودودی صاحب نے انہیں ٹھیٹھ جاہلتیت قدیمہ كامرتكب كهدكر جهوث بولا اوران پرافترابا ندهااورجو بادى ومهدى ليني بدايت ديخ والا اور مدایت یا فته هؤ وه غیرآ کینی اورغیرشرعی امور کا مرتکب قرارنهیں ویا جاسکتا\_لہٰذا حفرت امیر معاوید میمودودی صاحب کے اس افترا سے بھی یقینا بری ہیں۔

ا ہلسنت قرآن وحدیث پر پخته ایمان رکھتے ہیں اور تمام صحابہ کرام رضی الله عنهم خصوصاً حضرت امیر معاویہ کھکو ہادی ومہدی مانتے ہیں۔

اور سے جومودودی صاحب نے کہا ہے کہ حضرت معاویہ گئے "مرکزی حکومت کی اطاعت سے انکار کیا" تو بیانہوں نے درست نہیں کہا شرح عقا کدسے معقول ہے۔ ترجمہ

جناب سيدناعلى المرتفعٰی ﷺ جناب سيدنا امير معاويد ﷺ نيا الكي اختلاف نبيس كياتها كه وه حفرت على ﷺ كے مقابلے ميں اپنے آپ كو فلافت كا زياده تق وار بجھتے تھے بلكہ بيا ختلاف اس شبہ ميں ہواتها كه جناب امير معاويد ﷺ يہ بجھتے تھے كہ جناب سيدنا عثان ذوالنورين ﷺ نيان فوالنورين ﷺ حنّ كى قصاص لينے كيلئے موجوده حالات ميں خليف وقت كے ساتھ جنگ كرنا جائز ہان كا اختلاف صرف قصاص كم تعلق تھا۔ خلافت و امارت ميں كوئى اختلاف نه تھا۔ اس بات كا ايك بين ثبوت يہ بھى ہے كہ جناب سيدنا امير معاويد جناب سيدنا طحن جناب سيدنا امير معاويد جناب سيدنا المير معاويد ہوئے ان سے قصاص لينے كا مطالبه كيا تھا اگر يہ حضرات جناب على الرتفنی ﷺ كي خلافت كو تبول نه فرماتے ہوئے وال سے خلافت كو تبول نه فرماتے ہوئے وال سے خلافت كو تبول نه فرماتے ہوئے تو پھر جناب سيدنا امير معاويد ﷺ جناب خلافت كو تبول نه فرماتے ہوئے قاص كے احكام خود جارى فرماتے "

(مناقب سدنا امر معاوید ایش ۱۰۸-۱۹۰۱ بواله حاشیشر ت عقائد نمبر ۳۵ (۱۰۹) گویا مولانا مودود ی صاحب کابیطعن مرگز درست نمبین \_

اعتراض ۸ (طعنِ مودودی)

حضرت امیر معاویه ﷺ پرمولانا مودووی صاحب کا ایک اورطعن ملاحظہ کیجے

اوراس كاجواب ويجي كمت بين:

'' حضرت معاویہ کی خلافت اس نوعیت کی خلافت نہ تھی کہ مسلمانوں کے بنانے سے وہ خلیفہ بنے ہوں اور اگر مسلمان ایسا کرنے پر راضی نہ ہوتے تو وہ نہ بنتے ۔ وہ بہر حال خلیفہ ہونا چاہتے تھے۔ انہوں نے لڑکر خلافت حاصل کی مسلمانوں کے راضی ہونے پران کی خلافت کا انحصار نہ تھا۔ لوگوں نے ان کو خلیفہ بنیں بنایا۔ وہ خود اپنے زور سے خلیفہ بنے اور جب وہ فلیفہ بن گئے تو لوگوں کیلئے بیعت کے سواکوئی چارہ کا رنہ تھا۔ اس وقت اگر ان سے بیعت نہ کی جاتی تو اس کا نتیجہ بیہ نہ ہوتا کہ وہ اپنے حاصل کروہ منصب سے ہے ہے جاتے ، بلکہ اس کے معنی خونریزی و بنظمی حاصل کروہ منصب سے ہے ہے جائے ، بلکہ اس کے معنی خونریزی و بنظمی کے تھے جے اس اور نظم پرتر جی نہیں دی جاسمی تھی۔ اس لئے امام حسن اور صلحائے امن اور نظم پرتر جی نہیں دی جاسمی تھی۔ اس لئے امام حسن اور صلحائے امنی بیعت برا تفاق کیا اور اس کو'' عام الجماعت'' اس بنا پرقرار دیا کہ کم از کم با ہمی خانہ جنگی تو ختم ہوئی'۔ اس بنا پرقرار دیا کہ کم از کم با ہمی خانہ جنگی تو ختم ہوئی'۔

(خلافت وطوكيت ص ١٥٨)

جواب

مودودی صاحب نے اپنے خلاف امت نظریات کے باعث سیدنا امیر معاویہ کی خلاف کی خلاف کے بنانے سے خلیفہ نہ بنے اور لوگوں نے بنانے سے خلیفہ نہ بنے اور لوگوں نے ان کوخلیفہ نہیں بنایا بلکہ انہوں نے لڑ کرخلافت حاصل کی اور مسلمانوں کے راضی ہونے یران کی خلافت کا انحصار نہ تھا۔

جب کہ حقیقت میر ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے حضرت امیر معاویہ ﷺ بثات دی۔ دوسرے خلیفہ کر اشد سیدنا فاروق اعظم ﷺ کے عہد خلافت میں شام کے گورز مقرر ہوئے۔خلیفہ کوقت سے عرب کے کسر کی ہونے کا خطاب پایا۔ (ازالة الخفا اردوددم ص۱۲) پھر تیسرے خلیفہ کراشد سیدنا عثمان غنی شے نے اپنے طویل دورِ حکومت میں ان کونہ صرف اس گورنری پر برقر ار رکھا بلکہ اسے اور ترقی دی۔مودودی صاحب کے الفاظ میں سندکے' کہتے ہیں:

''حضرت معاویہ ہسیدنا عمر فاروق ہے کے زمانے میں صرف دمشق کی ولایت پر تھے حضرت عثمان کے نان کی گورنری میں دمشق جمع کردیا''۔ دمشق جمع کردیا''۔

(خلافت وملوكيت ص١٠٨)

خلیفہ تو جب ہوئے اور خلافت تو انہیں جب ملی جب سیدنا امام عالی مقام امام حسن کے باوجود خود دستبردار ہوکر خلافت انہیں سپرد فرمادی اور ثع اپنے جانثار سمانتی صحابہ و تا بعین کے ان کے ہاتھ پر بیعت کرلی تو پھر مودودی صاحب کا بیہ کہنا کہ لوگوں نے ان کو خلیفہ نہیں بنایا 'کتنا برا اجھوٹ اور کتنا برنا مغالطہ ہے۔معلوم نہیں لوگوں سے ان کی مراد کیا ہے؟ حالانکہ خود ہی لکھر ہے ہیں کہ خوام مصابہ و مصابہ و اس سے ان کی بیعت پرانقاتی کیا '۔ تا بعین اور صلحائے امت نے ان کی بیعت پرانقاتی کیا'۔

(خلافت وملوكيت ص ١٥٨)

اس طرح جب انہیں خلافت سپر دہوگئ اور اس پرتمام صحابہ و تا بعین رضی اللہ عنہم اور صلحائے امت نے اتفاق بھی کرلیا تو آپتمام مسلما نوں کے خلیفہ ہوگئے۔ یہ تمام صحابہ و تا بعین رضی اللہ عنہم اور صلحائے امت کا اتفاق اس بات کی نہایت واضح دلیل ہے کہ سب مسلمان آپ کی اطاعت پر راضی ہوکر آپ کوخلیفہ تشلیم کر چکے تھے اور پھر آپ کا پُر امن طویل دور حکومت بھی مسلمانوں کی رضا مندی کی روثن دلیل اور پھر آپ کا پُر امن طویل دور حکومت بھی مسلمانوں کی رضا مندی کی روثن دلیل ہے۔ یہ کہنا کہ اس وقت لوگوں یعنی صحابہ کرام اور تا بعین عظام رضی اللہ عنہم کیلئے بیعت کے سواکوئی چارہ کار نہ تھا اور انہوں نے تو محفن خونریزی سے بچنے کیلئے ایسا کیا تھا تو

یہاں مودودی صاحب نے نہ صرف صحابہ کرام رضی الله عنہم کے باہمی رضا مندی کے جذبہ کا انکار کیا بلکہ انہیں دینی غیرت سے محروم اور بے حمیت ہونے کا الزام بھی دے دیا۔ استغفر اللہ۔

عالا تکہ سیدتا امام حسن ﷺ نے خلافت انہیں سونپ کر ان کی بیعت کر لی اور انہیں میں سلے ہوگئ اور بیسلے ہوگئ اور بیسلے ہوگئ اور بیسلے ہوگئ اور بیسلے ہوگئ اور خونریزی کا خدشہ بھی ختم ہوگیا۔اور کی جب سلے ہوگئ تو با ہمی رضامندی بھی ہوگئ اور خونریزی کا خدشہ بھی ختم ہوگیا۔اور کی سے کوئی جھڑا ہی نہ رہا۔لہذا مودودی صاحب نے محض مغالطہ دیایا پھر حدیث بخاری سے تاوا تفیت اور جہالت کا مظاہرہ کیا ور نہ وہاں تو اُس وقت سلے ہوئی اور تمام صحابہ و بیادہ پھھ تھا ہی نہیں۔ حتیٰ کہ جس سال (ربیج الاقل اس ہے) بیسلے ہوئی اور تمام صحابہ و تا ہیں اللہ عنہ ہوئی اور تمام صحابہ و تا ہیں اور صلحائے امت رضی اللہ عنہ م نے ایک خلیفہ کی اطاعت پر اتفاق کیا اس سال کوئی امر جمت ہوئی ہوگر ایک خلیفہ کی اطاعت پر جمتے ہوگئی اور امت حق پر جمتے ہوئی ہے گر اہی پر نہیں ۔وانا نے غیوب جناب اطاعت پر جمتے ہوگئی اور امت حق پر جمتے ہوئی ہے گر اہی پر نہیں ۔وانا نے غیوب جناب رسول اللہ ﷺ نے فر مایا:

"لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى الضَّلَالَة" (مُطُوة ترَدَى) ترجمه: ميرى امت برگز گرابى پرجع نبيس ہوگی۔

لیمنی امت جب بھی جمع ہوگی حق پر ہوگی اور یہاں امت خلافتِ امیر معاویہ پر جمع ہوگی حق پر ہوگی اور یہاں امت خلافت اخیر معاویہ پر جمع ہوگئی لہندا آپ کی خلافت کے حق ہونے کی توثیق بھی ہوگئی۔اختا ف بالکل ختم ہوگیا اور سیدنا امیر معاویہ پھی متفقہ طور پر پوری امت کے خلیفہ مقرر ہوگئے۔اب

لِ دیکھتے بخاری باب علامات نبوت ٔ منا قب الحن والحسین رضی اللہ عنہما 'کتاب الفتن 'کتاب السلح صفور علیہ الصلوق والسلام نے سیّد نا امام حسن ﷺ کو جبکہ وہ ابھی چھوٹے بیچے تھے 'گود میں لے کر بر سرِ منبر فرمایا (ترجمہ)''میرا بیر بیٹا سر دار ہے اور شاید اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح کرادےگا''

تمام صحابہ و تابعین اور صلحائے امت رضی اللہ عنہم انہیں امیر المؤمنین کے لقب سے یاد کرنے گئے۔ایک کمان کے نیچے جہاد کار کا ہوا سلسلہ دوبارہ جاری ہوااور اسلام کی نشر واشاعت پھرسے شروع ہوگئے۔

ویگر مودودی صاحب کا بیر کہنا کہ انہوں نے لڑکر خلافت حاصل کی بھی غلط 
ثابت ہوا۔ اس میں شک نہیں کہ انہوں نے خلیفہ برحق سید ناعلی المرتضٰی ہے سالاائی 
کی لیکن بیلا ائی خلافت کیلئے نہ کی اور نہ ہی وہ اس لڑائی میں مدعی خلافت تھے۔ ہاں 
ان سے اجتہادی خطا ہوئی اور لڑائی کی نوبت آگئ۔ اور اختلاف صرف قتل عثمان کے 
قصاص پر تھا۔ آ ہے ہم آپ کے سامنے سید ناعلی المرتضٰی کے کا وہ حکم نامہ جو آپ نے 
جگر صفین کے بعد اپنے عُم ال کے نام بطور وضاحت روانہ فر مایا 'پیش کرتے ہیں۔ 
اسے ہم'' دونوں کا دعویٰ ایک اور اختلاف قصاص عثمان کے بیش کر تے ہیں۔ 
سے بھی نقل کر چکے ہیں 'یہاں صرف ترجمہ پیش کیا جا تا ہے۔ فر مایا:

'' ظاہر میں ہم سب کا پروردگار ایک تھا۔ ہمارا نبی ایک تھا۔ ہماری دعوت اسلام ایک تھی۔ نہ ہم ان سے ایمان باللہ اور تقید این بالرسول میں کسی اضافے کا مطالبہ کرتے تھے نہ وہ ہم سے کرتے تھے (اس معالمہ میں) ہم سب ایک تھے۔ اختلاف تھا تو صرف عثمان ﷺ کے خون میں اختلاف تھا۔ حالا نکہ اس خون سے ہم بالکل بری الذ مہ تھ'۔

( نج البلاغة مع ترجمه وتشريح حصد وم ١٢٨ نبر ٥٨)

للہذا مودودی صاحب کا بیر کہنا کہ وہ بہر حال خلیفہ ہونا جا ہے تھے اور پھرا ہے ان کے مرعی خلافت ہونے جے کہ وہ اس کے ان کے مرعی خلافت ہونے پر منتج کرنا سیجے نہیں۔ ہاں اس قدر تیجے ہے کہ وہ اس کے خواہش مندر بہنا خواہش مندر بہنا جا ہے تھا۔ اس لئے کہ انہیں جنا ب رسول اللہ بھی نے اس کی بشارت دی تھی۔ محدث جلیل حضرت علامہ ابن حجر کمی رحمۃ اللہ علیہ قل فر ماتے ہیں:

''ابوبکر بن ابی شیبہ نے اپنی سندے حضرت معاویہ ﷺ روایت نقل کی ہے کہوہ کہتے تھے مجھے اس وقت سے برابرخلافت ملنے کی امیدر بی جب سے رسول خدافظ نے مجھے فرمایا کہ:"اے معاویہا جب تم بادشاہ ہونا تو نیکی کرنا''اور ابویعلیٰ نے اپنی سند سے جس میں سوید ہیں اوران کے متعلق کچھ جرح بھی ہے مگر وہ جرح معز نہیں ہے۔ حضرت معاویہ ایس روایت کی ہے کہ وہ کہتے تھے رسول فدا بھے نے (ایک مرتبه)میری طرف دیکھااور فرمایا که ''اےمعاویہ!اگرتم کوحکومت ملے تو الله سے ڈرنا اور انصاف کرنا''۔حضرت معاویہ ﷺ کہتے ہیں اس وقت سے مجھے بیامیدرہی کہ مجھے کہیں کی حکومت ملنے والی ہے یہاں تک کہ حفرت عمر الله كى طرف سے مجھے شام كى حكومت ملى \_ پھر حفرت امام حسن الله کے خلافت ترک کردیے کے بعد خلافت حاصل ہوگئی۔اس حدیث کوامام احدنے ایک مرسل سندسے روایت کیا ہے مگر ابویعلیٰ نے اس کوسند تھیج ہے موصول کیا ہے اس کے الفاظ حضرت معاویہ ﷺ سے مروى بين كه آنخضرت الله في في اين اصحاب الله عن مايا كه "وضوكرو" پس جب وہ وضو کر چکے تو آنخضرت ﷺ نے میری طرف دیکھا اور فر مایا كە''اےمعاوبە!اگرتم كوكہيں كى حكومت ملے تواللہ سے ڈرنااورانصاف كرنا" اورطبراني نے "اوسط" ميں اس قدر مضمون زائدروايت كيا ہے كه '' نیکوکاروں کی نیکی قبول کرنا اور بدکاروں سے درگز رکرنا''اورامام احمد نے ایک دوسری سندحسن سے روایت کیا ہے کہ جب حضرت ابو ہر رہ منی الله عنه بارہوئ تو بجائے ان كے حفرت معاوير اللہ في يانى كابرتن اٹھالیا اور رسول خدا بھے کو وضو کرانے لگے۔حضرت بھےنے وضو کرنے میں ایک مرتبہ یا دومر تبہ سراٹھایا اور فرمایا که''اےمعاویہ!اگرتم کوکہیں کی

حکومت ملے تو اللہ سے ڈرنا اور انصاف کرنا''۔ حضرت معاویہ انسی کہتے ہیں اس وفت سے مجھے برابر بیرخیال رہا کہ مجھے عنقریب خلافت ملنے والی ہے بہاں تک کدل گئ'۔ ہے بہاں تک کدل گئ'۔

(سيدنااميرمعاويه فاردورج تطبيرالجان ٢٥٢٥)

يبى حفرت علامه ابن حجر كى رحمة الله عليه اسى بشارت كى شرح مي فرماتے ہيں: '' آنخضرت ﷺ نے حضرت معاویہ ﷺ کو بتایا تھا کہوہ بادشاہ ہے گااورآ پ نے اسے حسن سلوک کا تھم دیا تھا۔ حدیث میں آپ ان کی خلافت کے درست ہونے کے متعلق اشارہ یا کیں گے۔اور حضرت حسن البیل کے دستبرواری کے بعدوہ اس کے حقد ارتھے کیونکہ آپ بھاکا انہیں احمان کا حکم دینا، بادشاہ ہونے پر مترتب ہوتا ہے۔جس سے ان کی خلافت کے درست ہونے کی وجہ سے نہ کہ غالب آجانے کی وجہ سے ان كى حكومت وخلافت كى حقيت، صحت تصرف اور نفوذ افعال پر دلالت ہوتی ہے۔ کیونکہ خود بخو د غلبہ حاصل کرنے والا فاسق اور عذاب پانے والا ہوتا ہے وہ خوشنجری کا استحقاق نہیں رکھتا۔اور نہ ہی ان سے حسن سلوک کا حکم دیا جاسکتا ہے جن پروہ غلبہ حاصل کرتا ہے۔ بلکہ وہ تو اپنے فتیج افعال اور برے احوال کی وجہ سے زجر وتو پخ اور اغتباہ کا مستحق ہوتا ہے۔ اگر حفزت معاویه استخلب ہوتے تو حضور علیہ السلام ضروراس طرف اشاره كرتے يانبيں صراحت سے بتاتے۔جبآپ اللے فراحت كى بجائے اس طرف اشارہ تك بھى نہيں كيا توبيہ بات آپ كا حقيت پردلالت كرتى ہے جس ہميں معلوم ہوتا ہے كہآپ حضرت حس ا کی دستبرداری کے بعد سے امام اور برحق خلیفہ تھے'۔

(الصواعق المحر قداردوص ٢٢٠)

# اعتراض ۹ (طعنِ مودودی)

مودودي صاحب كاايك اورطعن ملاحظه مؤكمت بين:

''اس دور کے تغیرات میں سے ایک اور اہم تغیر پیٹھا کہ سلمانوں سے امر بالمعروف اور نہی عن المنكر كى آ زادى سلب كر لى گئى۔ حالانكہ اسلام نے اسے مسلمانوں کا صرف حق ہی نہیں بلکہ فرض قرار دیا تھا'اور اسلامی معاشره ورياست كالمتحيح راستة يرجلنااس يرمنحصرتها كهقوم كالفمير زنده اور اس کے افراد کی زبانیں آزاد ہوں۔ ہر غلط کام پروہ بڑے سے بڑے آ دمی کوٹوک سکیس اور حق بات برملا کہ سکیس خلافت راشدہ میں لوگوں کی یہ آزادی بوری طرح محفوظ تھی۔خلفائے راشدین اس کی نہ صرف اجازت دیتے تھے بلکہ اس پرلوگوں کی ہمت افزائی کرتے تھے۔ان کے زمانه میں حق بات کہنے والے ڈانٹ اور دھمکی سے نہیں، تعریف و تحسین سے نواڑے جاتے تھے اور تنقید کرنے والوں کود بایانہیں جاتا تھا بلکہ ان کو معقول جواب دے کر مطمئن کرنے کی کوشش کی جاتی تھی۔لیکن دور ملوکیت میں ضمیروں برقفل چڑھا دیجے گئے اور زبانیں بند کردی گئیں۔ اب قاعدہ پیہو گیا کہ منہ کھولوتو تعریف کیلئے کھولو، ورنہ چپ رہوُ اورا گر تمہاراضمبراییا ہی زور دار ہے کہتم حق گوئی سے باز نہیں رہ سکتے تو قیداور قتل اور کوڑوں کی مار کیلئے تیار ہوجاؤ۔ چنانچہ جولوگ بھی اس دور میں حق بولنے اور غلط کارپوں پرٹو کئے ہے باز نہآئے ان کو بدترین سزائیں دی كئيں تاكہ يورى قوم دہشت زدہ ہوجائے۔

اس نئی پالیسی کی ابتداحفزت معاویه کے زمانہ میں حفزت گُر بن عدی کے قبل ۵ ہے ہوئی''۔ (خلافت ولمو کیت ص۱۶۳ ۱۲۳)

## آپاس کا کیاجواب دیں گے؟

جواب

مولانا مودودی حضرت امیر معاویه کی جوجلیل القدر صحابی ہیں اور جن کی خلافت پرتمام صحابہ وتا بعین اور علائے امت رضی اللہ عنہم نے اتفاق کیا اور انہیں امیر المؤمنین تعلیم کیا، حضور نبی کریم علیہ الصلوٰ ہ والتعلیم نے جن کیلئے عالم قر آن اور ہادی و مہدی ہونے کی دعا کیں صحابہ کرام، محدثین عظام اور علائے امت جن کوفقیہ کہدرہ ہیں اہلی تقدیم وجہد تشایم کررہ ہیں پہتمتیں لگا کراور امر بالمعروف و نبھی عن المنکو پر پابندی لگائے کا الزام وے کرمعلوم نہیں امر بالمعووف و نبھی عن المنکو پر پابندی لگائے کا الزام وے کرمعلوم نہیں ایے کون سے فرہب کا پر چار کر رہے ہیں اور اپنے کون سے فرہب کا پر چار کر رہے ہیں اور علائے اسلام اس بارے ہیں کہتے ہیں ۔ مام ابن جر کلی رحمۃ اللہ علیہ قل فرماتے ہیں کہ:

''حضرت معاویہ کے فضائل میں بسند سیحے مروی ہے کہ جمعہ کے دن انہوں نے ایک مرتبہ خطبہ پڑھا اور فرمایا: ''مال سب ہمارا ہے اور غنیمت سب ہماری ہے ہم جس کو نہ چاہیں نہ دیں' کسی نے ان کو اس کا جواب نہ دیا۔ پھر بھی انہوں نے ایسا ہی کہا۔ پھر بھی کسی نے ان کو اس کا جواب نہ دیا۔ پھر انہوں نے ایسا ہی کہا۔ پھر بھی کسی نے ان کو اس کا جواب نہ دیا پھر تنیسرے جمعہ میں انہوں نے ایسا ہی کہا تو ایک شخص کھڑا ہوگیا اور اس نے کہا: ''ہرگر نہیں مال سب ہمارا ہے اور غنیمت سب ہماری ہے لیس جو شخص ہمارے اور اس کے درمیان حائل ہوگا ہم خدا کے سامنے اپنی تلوار سے اس کا فیصلہ کریں گے' بیس کر انہوں نے اپنا خطبہ ختم کر دیا۔ پھر جب اپنے مکان میں پنچے تو اس شخص کو بلوایا۔ لیس لوگ گئے تو دیکھا کہ حضرت لوگوں نے کہا اب یہ شخص مارا گیا۔ لیس لوگ گئے تو دیکھا کہ حضرت

معاویہ کی تحت پر بیٹے ہوئے ہیں۔ حضرت معاویہ کے ان لوگوں سے کہا اس شخص نے جھے زندہ کردیا۔ اللہ اس کو زندہ رکھے، میں نے رسول خدا کے سنا ہے۔ آپ فرمات تھے کہ ' عنقریب میرے بعد چندا مراء ہوں گے۔ جب وہ کوئی بات کہیں گے تو کوئی اس کورد نہ کر سکے گاوہ دوز خ میں اس طرح گریں گے جس طرح کلیاں گرتی ہیں' ۔ میں نے جب پہلے جمعہ میں ہے بات کہی اور کی نے جواب نہ دیا تو جھے خوف ہوا کہیں میں بھی ان میں سے نہ ہوں پھر دوسرے جمعہ میں بھی میں نے کہا تو یہ شخص کھر اہوگیا اور اس نے میری کی میں نے سیرے جمعہ میں بھی میں نے کہا تو یہ شخص کھر اہوگیا اور اس نے میری بات کارد کیا ہیں اس نے جھے زندہ کیا اللہ اس کو زندہ رکھے۔

پس اس منقبت جلیلہ پرغور کر وجوخصوصیت کے ساتھ حضرت معاویہ کی ذات میں موجود کھی کسی دوسرے سے الی بات منقول نہیں ہے۔ تم جب اس بات پرغور کرو گے اور تو فیق تہماری مساعدت کرے گا تو تم کوخواہ نو تم کا در کھنزت معاویہ جامع کمالات تھے اور تم ان سے خوش ہوجا و گے اور بجھلو گے کہ انہوں نے جو پچھرسول خدا کھی سے سنا تھا اس پڑمل کرنے کیلئے بڑے حریص تھے۔ جہاں تک ان کے امکان میں تھا اور وہ اس بات سے بہت ڈرتے تھے کہ ان سے کوئی خطا صادر ہو۔ پس اللہ نے آئیس بچایا اور امن دیا اللہ ان سے راضی رہے'۔ صادر ہو۔ پس اللہ نے آئیس بچایا اور امن دیا اللہ ان سے راضی رہے'۔

اب آزادی رائے کی اس سے عمدہ مثال کیا ہوگی کیا پیر خلفائے راشدین کی اتباع میں آزادی رائے کی اس سے عمدہ مثال کیا ہوگی کی ایکن مولانا مودودی جو خوف خداد آخرت سے بالکل محروم اور تہمت لگانے میں بڑے جری ہیں 'کہتے ہیں:

دو منمیروں پر قفل پڑھادیئے گئے اور زبانیں بند کردی گئیں۔ اب قاعدہ سے ہوگیا کہ منہ کھولو تو تعریف کیلئے کھولو ورنہ چپ رہواور اگر تمہاراضمیرالیا ہی زوردار ہے کہتم حق گوئی سے باز نہیں رہ سکتے تو قیداور قتل اورکوڑوں کی مارکیلئے تیار ہوجاؤ۔ چٹانچہ جولوگ بھی اس دور میں حق بولنے اور غلط کاریوں پر ٹو کئے سے باز نہ آئے ان کو بدترین سزائیں وی گئیں تاکہ پوری قوم دہشت زدہ ہوجائے''۔

(خلافت وملوكيت ص ١٦٣ ١٢٣)

یہ کہہ کرمودودی صاحب نے نہ صرف حقیقت کو چھپایا بلکہ حضرت امیر معاویہ ﷺ کو گویا حق گوئی کا مخالف اور سفاک بنا کر پیش کیا جبکہ حدیث پاک میں انہیں بہت زیادہ حلیم فرمایا گیا۔ حضرت علامہ ابن حجر کی رحمۃ اللہ علیہ قل فرماتے ہیں:

"" ابوبکر هیمری امت میں سب سے زیادہ رحم دل اور رقیق انقلب ہیں بعداس کے آپ نے بقیہ خلفائے اربعہ کے مناقب بیان کئے اور ان میں حضرت معاویہ کا بھی ذکر کیا ' فرمایا کہ:" معاویہ بین ابی سفیان رضی اللہ عنہما میری امت میں سب سے زیادہ جلیم اور بخی ہیں '۔

ان دونوں عظیم الثان وصفوں کو جو آنخضرت کے ان کی ذات میں بیان کئے ہیں غورے دیکھوتو تم کومعلوم ہوجائے گا کہ وہ ان دونوں وصفوں کے ہیں غورے دیکھوتو تم کومعلوم ہوجائے گا کہ وہ ان دونوں وصفوں کے ذریعہ سے کمال کے مرتبہ اعلیٰ تک پہنچ گئے تھے جو کسی دوسرے کونصیب نہیں ہوا کیونکہ ''حکم اور جود'' بید دوسفتیں ایسی ہیں کہ تمام حظوظ وشہوات نفس کومٹا دیتی ہیں اس لئے کہ تکلیف اور شدت غضب کے وقت وہی شخص حلم کرسکتا ہے جس کے دل میں ذری برابر غرور اور حظ نفس باقی نہ ہو۔ اسی وجہ سے ایک شخص نے عرض کیا کہ یارسول اللہ کھی نفس باقی نہ ہو۔ اسی وجہ سے ایک شخص نے عرض کیا کہ یارسول اللہ کھی

مجھے کچھ وصیت فرمایئے۔حضرت ﷺ نے فرمایا بھی غصہ نہ کرنا، وہ خض باربارآب سے کہتارہا کہ مجھے کھ وصیت فرمایے اورآب ﷺ ہربار یکی فرماتے رہے کہ بھی غصہ نہ کرنا۔معلوم ہوا کہ جب کوئی شخص غصہ کے شر سے نی جائے گا تو وہ نفس کی دوسری خبا شوں سے بھی نی جائے گا اور جو شخص نفس کی خباشوں سے کے جائے اس میں تمام نیکیاں جمع ہوں گی۔ اس طرح سخاوت کا حال ہے۔ تمام گناہوں کا سرچشم حجب ونیا ہے جبیا کہ حدیث میں وارد ہوا ہے ہیں جس شخص کو اللہ تعالی محبت دنیا سے بیائے اور سخاوت کی صفت اس کوعطا کرے توسمجھ لینا جاہے کہ اس کے د<sup>ل</sup> میں ذرہ برابر حسرنہیں ہے۔ نہوہ کسی فانی چیز کی طرف ملتفت ہو کر دنیا و آخرت کی نیکیوں کو برباد کرسکتا ہے اور جب کسی کا قلب ان دونوں آ فتوں سے باک ہو یعنی غضب اور بخل سے جوسر چشمہ تمام نقائص اور خباثتوں کے ہیں تو وہ شخص تمام کمالات اور نیکیوں کے ساتھ آ راستہ اور تمام برائیوں سے یاک ہوگا۔ پس آنخضرت بھے کے اس فرمانے سے کہ معاویہ کھیلم اور سخی ہیں وہ تمام فضائل جو میں نے بیان کئے حضرت معاویه ﷺ کی ذات میں ثابت ہو گئے۔اب وہ باتیں جواہل بدعت و جہالت بیان کرتے ہیں کسی طرح قابل قبول نہیں ہوسکتیں۔

اگرکہا جائے کہ بید حدیث جو مذکور ہوئی اس کی سند ضعیف ہے پھراس سے استدلال کیونکر شخیح ہوسکتا ہے تو جواب بیہ ہے کہ ہمارے تمام ائم فقہا اور اصولین اور محد ثین اس بات پر متفق ہیں کہ حدیث ضعیف مناقب کے متعلق مخبت ہوتی ہے، جیسا کہ فضائل اعمال کے متعلق بالا جماع جمت مانی گئی ہے اور جب اس کا جمت ہونا ثابت ہوگیا تو کسی معاند کا کوئی شبہ یا کسی حاسد کا کوئی طعن باقی نہ رہا بلکہ تمام ان لوگوں پر معاند کا کوئی شبہ یا کسی حاسد کا کوئی طعن باقی نہ رہا بلکہ تمام ان لوگوں پر

جن میں پکھاہلت ہوواجب ہو گیا کہاس حق کواپنے دل میں جگہ دیں اور بہکانے والوں کے فریب میں نہ آئیں'۔

(سيدنا امير معاويه فظ اردور جمة تطهير الجنان ص ٢٩ ٣١٢)

دیگرہم سابقہ صفحات ہیں حضور نبی کریم کی حضرت امیر معاویہ کے تن ہیں یہ دعا کہ: ''اے اللہ!اے ہادی اور مہدی بنا''۔ (اکلہ ہم اُجعلہ ہوی اُجعلہ ہوی اور مہدی بنا''۔ (اکلہ ہم اُجعلہ ہوی اُجعلہ ہوی اُجھیں ہوتا ہے کیا''امر بالمعووف و نھی عن المنکر ''ے رو کے والا ہادی ومہدی ہوتا ہے بااس کا نفاذ کرنے والا اور اے رو بیمل لانے والا جبکہ ہادی کا مطلب ہے ہمایت دینے والا اور مہدی کا مطلب ہم ہدایت یا فتہ ۔ اور بیا للہ کے رسول کی دعا ہم جو یقی طور پر بارگاہ خداوندی شل مقبول ہے ۔ اور جب حضرت امیر معاویہ ہو ہادی ومہدی ہیں تو یقیناً ''ام سر مقبول ہے ۔ اور جب حضرت امیر معاویہ ہو ہادی والے ہیں نہ کہرو کئے والے مولانا مودودی صاحب نے یا تو حقائق سے ناوا تفیت اور احادیث سے جہالت کا مولانا مودودی صاحب نے یا تو حقائق سے ناوا تفیت اور احادیث سے جہالت کا شہوت دیا ہے یا پھر احادیث اور دعائے رسول کی اجابت وقبولیت پر ابن کا ایمان شہوت دیا ہے یا پھر احادیث اور دعائے رسول کی اجابت وقبولیت پر ابن کا ایمان نامہ اکا کیا ل سیاہ نہ کرتے۔

امام این جحر کی رحمة الشعلیه اس مدیث کوفقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

"خضرت معاویہ اللہ کے فضائل میں ایک برسی روش حدیث
وہ ہے کہ جس کو "ترفدی" نے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث
"حسن" ہے کہ رسول خدا اللہ نے حضرت معاویہ کی کیا ہے دعا ما نگی کہ "یا
اللہ! ان کو ہدایت کرنے والا اور ہدیت یا فتہ بناوے" ۔ پس صاوق و
مصدوق کی اس دعا پرغور کرو، اور اس بات کو بھی سمجھو کہ آنخضرت کی کے
وہ دعا کیں جو آپ نے اپنی امت خصوصاً اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کیلئے

ما نگی ہیں، مقبول ہیں، تو تم کو یقین ہوجائے گا کہ بید دعا جو آپ نے حضرت معاویہ کھی کیا گئی مقبول ہوئی اور اللہ نے ان کو ہدایت کرنے والا اور ہدایت یا فقہ بنا دیا اور جوشخص ان دونوں صفقوں کا جامع ہواس کی نبیت کیونکر وہ با تیں خیال کی جاسکتی ہیں، جو باطل پرست معاند بکتے ہیں۔ رسول خدا اللہ اللہ عامع دُعا جو تمام مراتب و نیا و آخرت کوشامل ہو اور تمام نقائص سے پاک کرنے والی ہوا ہے ہی شخص کیلئے کریں گے جس کو آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ وہ اس کا اہل اور سمتی ہے۔

اگرتم کہو کہ بیدوونوں الفاظ لیعنی ہدایت کرنے والا اور ہدایت یا فتہ مترادف یا متلازم ہیں لیں نبی ﷺ نے سیالفاظ کیوں کھے، تؤ میں جواب دوں گا کہ ان دونو لفظوں میں نہ ترادف ہے نہ تلازم' کیونکہ انسان مجھی خود ہدایت یافتہ ہوتا ہے مگر دوسروں کواس سے ہدایت نہیں ملتی۔ بیرحال ان عارفین کا ہے جنہوں نے ساحت یا گوششینی اختیار کر لی ہے اور بھی ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے تو اس سے ہدایت یاتے ہیں مگرخود ہدایت یا فتہ نہیں ہوتا۔ پیرحال اکثر واعظین کا ہے کہ جنہوں نے بندوں کے معاملات کو درست رکھا ہے اور خدا کے معاملات کو درست نہیں کیا۔ میں نے بہت سے واعظ ایسے دیکھے ہیں۔خدا کو پچھ پروانہیں، یہلوگ چاہے جس جنگل میں ہلاک ہوجا کیں۔ آنخضرت ﷺ نے بھی فرمایا ہے کہ اللہ بھی اس دین کی مدد بدکار آدی ہے بھی کرادیتا ہے۔اس لئے رسول خدا الله في حضرت معاويه الله كلية ان دونو اعظيم الثان مرتبول کے حصول کی دعا مانگی تا کہ وہ خود بھی ہدایت یا فتہ ہوجا ئیں اور دوسروں کو بھی ہدایت کریں''۔ (اوراس کیلئے ضروری ہے کہ' امو بالمعووف و نهى عن المنكر "كونافذكرين نه كدا سروك دين جيماكه

## مودودی صاحب نے بہتان لگایا ہے۔مؤلف)

(سيدنااميرمعاويه فظفار دوترجمة تطبيرالجنان ص٢٤\_٢٨)

## اعتراض • ا (طعن مودودی)

مولا نامودودی کا ایک اورطعن ملاحظه مؤ کہتے ہیں:

''مال غنیمت کی تقسیم کے معاملہ میں بھی حضرت معاویہ کے کتاب اللہ وسنت رسول اللہ کے کے صرح احکام کی خلاف ورزی کی۔
کتاب وسنت کی روسے پورے مال غنیمت کا پانچواں حصہ بیت المال
میں داخل ہونا چاہیے اور باقی چار حصے اس فوج میں تقسیم کئے جانے
چاہئیں جولڑائی میں شریک ہوئی ہو لیکن حضرت معاویہ کے حکم دیا
کہ مال غنیمت میں سے چا ندی سوناان کیلئے الگ تکال لیا جائے۔ پھر
باقی مال شرعی قاعدے کے مطابق تقسیم کیا جائے'۔ (خلاف والوک سے سے)
مولانا مودودی نے حضرت امیر معاویہ کئے پریہ جوشد پداعتراض اور طعن کیا
ہواب دیں گے؟

جواب

علیم الاسلام حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

"جہ صحابہ کرام کا جب بھی ذکر کریں خیر ہی کے ساتھ ہونا
چاہیے وہ سب ہمارے دینی پیشوا اور مقتدا ہیں۔ان میں سے کسی کے
ساتھ بدعقیدگی رکھنا اور ان کی کسی بات پر طعن کرنا یا انہیں برا بھلا کہنا
سب حرام ہے۔ ہم پر واجب ہے کہ ہم ان کی تعظیم و تکریم بجا لاتے
رہیں''۔(العقیدہ الحنۃ)

بلکه تمام اکابرامت یہی فرماتے ہیں۔ملاحظہ ہو باب ۳ ''معتقدات اہلسنّت

اورنظریات اکابر''اورحفرت امیر معاویه ﷺ حضور نبی کریم ﷺ کے جلیل القدر سحانی ہیں۔ گویا نہایت ہی تعظیم وتکریم کے مستحق ہیں اور ان سے بدعقید گی رکھنا یا ان پر کوئی طعن کرنا حرم ہے۔اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ خود اللہ تعالی قر آن کریم میں سب صحابہ کرام کو کفروفت اور تا فرمانی ہے متنقر اور مثقی وعادل فرمار ہاہے۔ آیات ِمقدسہ کی تفصيل كيلئة اعتراض نمبره كاجواب ملاحظه كرين بهم كهتية بين معتقدات المسنت كا احترام تومود ودی صاحب جب کریں جب عقائدا ہلسنّت اختیار کرنے کا اعلان کریں لیکن قرآن کریم کوتو مانتے ہول گے آخر انہوں نے تفہیم القرآن کے نام ہے اس کی تفیر کھی ہے۔لیکن افسوس صدافسوس! انہیں کچھ پروانہیں۔ارے جب قرآن کریم صحابہ کرام کی بیصفات بیان کرتا ہے کہ وہ کفروفستی اور نا فرمانی سے متنفر اور متقی وعاول ہیں تو پھران پرخیانت کا الزام کیوں؟ کیا واقعی مودودی صاحب قرآن کریم پرایمان نہیں رکھتے یا پھراس کی تفہیم سے عاری ہیں؟ آخر قرآن کریم کی بیان کردہ صفات صحابہ یرانہوں نے کیوں نہیں یقین کیا اور انہوں نے قرآن کریم کو چھوڑ کر تاریخی روایات کواسے نظریات کی بنیاد کیوں بنایا ہے؟ براو کرم جمارا پیش کردہ ابتدائی عنوان '' فیصلہ قرآن وحدیث سے کیوں تاریخ سے کیوں نہیں؟'' پھر ملاحظہ فرمائیں آپ پر مودودی صاحب کے اعتراضات اور نظریات کا بطلان خوب واضح ہوجائے گا۔ یہاں ہم اتن گزارش کریں گے کہ قرآن سے اللہ کا کلام ہے اللہ کا سیارسول ﷺ لایا ے اور بیخود بھی سچا ہے فرمایا' کا ریٹ فید (ابقرہ) اس میں کوئی شک کی جگر نہیں' اور انسانی کوشش و کاوش کا نتیجہ تاریخی واقعات جن کا شکوک وشبہات سے خالی ہونا ضروری نہیں' مورخین کی بشری کمزور یول سے محفوظ نہیں' اور موقع بموقع موجود نہ ہونے کی صورت میں غیر مصدقہ معلومات اور متعصب راو بوں کے ذاتی جذبات اور حقائق کے منافی خیالات سے ممر ا ہونا ضروری نہیں۔ پھر جب قر آن کریم ہمارے ایمان کی بنیاد ہےتواس کے مقابلے میں تاریخ کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں۔

پس ایسے تاریخی واقعات جوقر آن کریم کی تفریحات اور محکم آیات کے خلاف ہوں۔ انہیں رو کرنا ہوگا۔ مودودی صاحب تو اگلے جہان تشریف لے جا چکے ہیں۔ قرآن کریم کی مخالفت کاخمیاز ہ بھگت رہے ہوں گے۔ آپ ضرورنوٹ فرمالیس کہ:

ا) جوتاریخی روایت قرآن کے خلاف ہو وہ مردود ہوتی ہے۔اور مردود ہات
بطور سند اور دلیل نہیں پیش کی جاسکتی۔لہذا قرآن کریم کو چھوڑ کر مودود ی صاحب کا
تاریخ پراعتاد کرنا اور قرآن کریم کے خلاف کسی صحابی خصوصاً حضرت امیر معاویہ کھیانت اور فسق کی تہمت لگانا قطعاً لغواور باطل ہے۔اگر مودود ی صاحب کے طعن کو
باطل اور مردود نہ ما تا جا جا دراس کے ٹھیک ہونے پراصرار کیا جائے تو اس سے قرآن
کریم کی تکذیب اورانکار لازم آتا ہے اورایمان ہر باد ہوجاتا ہے۔

۲) اليي روايت جس سے بظاہر كى صحابي پركوئى حرف آتا ہوا گرچہ وہ كى تا ہوا گرچہ وہ كى تا وہ اگر چہ وہ كى تا وہ ل تاویل كى جائے گى اور صحابہ كرام رضى الله عنهم كے دامن اقدس پركوئى دھبہ قبول نہيں كيا جائے گا۔ امام نووى رحمة الله عليہ فل فرماتے ہيں ، ايك بار پھر ملاحظہ ہو:

''علاء کہتے ہیں کہ جن احادیث میں بظاہر کی صحابی پرحرف آتا ہواس کی تاویل واجب ہے اورعلاء کہتے ہیں کہ سچے روایات میں کوئی الی بات نہیں جس کی تاویل نہ ہوسکے'۔

(نووی،شرح سلم کتاب الفصائل نضائل علیﷺ ج۲ص ۲۷۸) ۳) مودودی صاحب کے اس اعتراض میں کئی عیب موجود ہیں۔ دیکھنے وہ ککھتے ہیں:

مودودی صاحب نے اس طعن کی سند میں مورخ ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ اور دیگر چار کتابوں میں فدکورہ مقامات کے دیگر چار کتابوں میں فدکورہ مقامات کے علاوہ کہیں اور بھی حضرت امیر معاویہ پھیکا کوئی ایسا تھم صراحت سے ثابت نہیں اور کہیں بھی گورز زیاد کے نام ایسا کوئی تھم نامہ مرقوم نہیں۔ جس سے یہ معلوم ہو کہ کل مال شری طور پر تقسیم کرنا ضروری نہیں سونا چا ندی میرے لئے نکال کر باقی مال شری قاعدے کے مطابق تقسیم کیا جائے۔ ہم مودودی صاحب کے دیتے ہوئے حوالہ میں فاعدے کے مطابق تقسیم کیا جائے۔ ہم مودودی صاحب کے دیتے ہوئے حوالہ میں فدکور نہیں کہ میرا حصہ نکال کر باقی مال شری قاعدے سے قسیم کرلیا جائے۔

پرمودودی صاحب نے محض مطلب براری کیلے حوالہ میں فدکور کتابوں کے اصل اقتباسات پیش نہیں گئے۔ تاریخ میں سے اخذ کردہ وہ واقعہ جے بنیاد بناکر مودودی صاحب حضرت امیر معاویہ کی فرات اقدس پرطعن کررہ ہیں پھے بول ہے کہ زیاد حضرت امیر معاویہ کی طرف سے بھرہ (عراق) کے گورز تھے اور تھم بن عمروزیاد کے ماتخت خراسان کے حاکم تھے۔ تھم بن عمرونے کقارسے جہاد کیا اور فق ہوئی تو انہیں بہت سامال غنیمت حاصل ہوا۔ تھم بن عمرونے گورز زیاد کواس کی اطلاع دی اور زیاد نے انہیں مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ کھا۔ معاویہ کھا۔

ان امير المؤمنين قد جاء كتابه ان يصطفى له كل صفرا و بيضاء يعنى الذهب والفضة يجمع كله من هذه الغنيمة لبيت المال-

(البداييوالنهاييج ٨٩ ٢٩)

ترجمہ: امیر المؤمنین کا خط آیا ہے کہ ان کیلئے اس غنیمت سے سارا سونا چاندی اکٹھا کر کے بیت المال کیلئے جمع کردیا جائے۔ (تاریخ این کثیراً ردوج بشتم ص ۲۹۷)

ہم کہتے ہیں اتن بات تو تاریخ میں مندرج ہے کہ زیاد گورز عراق نے اس تھم کو حضرت امیر معاویہ کی طرف منسوب کیا ہے۔ لیکن اس بات کا مودودی صاحب کی لیطور حوالہ پیش کردہ پانچوں کتا بوں میں بھی کوئی جُوت نہیں کہ امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ کے دافعی ایسا تھم نامہ جاری کیا تھا کہ سونا چا ندی ان کیلئے الگ کر لیا جائے۔ پھر میدروایت منقطع بھی ہے۔ اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ گورز زیاد نے بیتھم امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ کے سے منسوب کر کے خود ہی دیا ہے۔ اگر اس کو حضرت امیر معاویہ کی اس المؤمنین حضرت امیر معاویہ کی اس سے کتاب وسنت کے صرت کا حکام کی خلاف ورزی کی گئی تو پھر چاہا ہے اور کہا ہے کہ اس سے کتاب وسنت کے صرت کا حکام کی خلاف ورزی کی گئی تو پھر صروری تھا کہ بیتھم دیگر سب گورزوں کے نام بھی جاری کیا جاتا اور ان تمام سپہ سالاروں کو بھی جنہیں حضرت امیر معاویہ پھی خود جہاد کیلئے روانہ فر ماتے۔ جب کہ ایسا کی خلاف میں خری بیا ہے۔ کہ ایسا کی خلاف میں خود جہاد کیلئے روانہ فر ماتے۔ جب کہ ایسا کی خلاف میں خریس کو بھی جنہیں حضرت امیر معاویہ کے جو بھی خابر کیلئے روانہ فر ماتے۔ جب کہ ایسا کی خلاف میں خریس کو بیس کو بی خود جہاد کیلئے روانہ فر ماتے۔ جب کہ ایسا کی خلاف کی خاب کہ بیسی کی خاب کہ بیس کی خاب کہ بیسی کو بیس کو بیس کو بیاد کیلئے روانہ فر ماتے۔ جب کہ ایسا کی خاب کہ بیسی کی خاب کہ بیسی کو بیس کو بیس کو بیس کو بیسی کی خاب کہ بیسی کی خاب کہ بیسی کو بیسی کی خاب کہ بیسی کر بیسی کی خاب کہ بیسی کی خاب کے کہ کی کی خاب کے کہ بیسی کو بیسی کی خابر کیا ہے کہ کی کی کو بیسی کو بیسی کو بیسی کو بیسی کی خاب کی کر کے کو بیسی کی کو بیسی کی کو بیس کی کو بیسی کی کو بیسی کی کو بیسی کو بیسی کو بیسی کی کو بیسی کو بیسی کی کو بیسی کی کو بیسی کی کو بیسی کو بیسی کی کو بیسی کو بیسی کی کو بیسی کی کو بیسی کی کو بیسی کی کر بیسی کو بیسی کو بیسی کی کی کو بیسی کو بیسی کو بیسی کی کو بیسی کی کو بیسی کو بیسی کو بیسی کو بیسی کی کیسی کی کو بیسی کو بیسی کر بیسی کی کو بیسی کو بیسی کو بیسی کی کو بیسی کو بیسی کو بیسی کی کو بیسی کو بیسی کو بیسی کو بیسی کر بیسی کر بیسی کر بیسی کر بیسی کر بیسی کو بیسی کو بیسی کر بیسی کو بیسی کر بیسی کر بیسی کر بیسی کر بیسی کر بیسی کر بیسی کر

اوراس پربھی سخت جرت ہے کہ مودودی صاحب نے اپنی آل کئے گئے حوالہ میں سے ''بیت المال'' کے الفاظ ہڑ پ کر لئے اور اپنی الزام کی تا ئید ہیں ''باتی مال شرعی قاعدے کے مطابق تقسیم کیا جائے'' کے الفاظ اپنی پاس سے زائد بڑھادیے۔
تف ہے مودود دی صاحب کی الی بددیا نتی پر کہ اس کا بھی جواب ما تگا جارہا ہے۔
پھرد لچیپ بات یہ ہے کہ تھم بن عمر وجن کو گورنرزیا دامیر المؤمنین کی طرف سے پھرد لچیپ بات یہ ہے کہ تھم بن عمر وجن کو گورنرزیا دامیر المؤمنین کی طرف سے بھم سنار ہے ہیں کہ سونا چاندی ان کیلئے الگ کر لیا جائے ، نے اس پڑ مل ہی نہیں کیا بلکہ انہوں نے گورنرزیا دی حکم کی مخالفت کی مودودی صاحب کے قبل کر دہ ای حوالہ کے مطابق کل مال غنیمت کا پانچواں حصہ بیت المال کیلئے الگ کیا اور بقیہ جہاد ہیں شریک تمام فوجیوں میں تقسیم کر دیا۔ مودودی صاحب کی پیش کر دہ البدایہ والنہا یہ بی میں مرقوم ہے کہ:

و خالف زیاد فیما کتب الیه عن معاویه\_(البدایددالنهایین۸۳۸) ترجمہ: اور جو کچھزیاد نے اسے حفزت معاویہ کے حوالے سے لکھا تھااس کی مخالفت کی۔(تاریخ ابن کثیری ہشتم ص۷۹۷)

اور عجیب بات بیہ کہ باوجود مخالفت کے'' گورز عراق' زیاد نے تھم بن عمرو
کا کوئی باز پرس نہیں کی اوران کے خلاف کوئی تادیجی کا روائی نہیں کی معلوم ہوتا ہے
کہ اصل تھم امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ کی طرف سے نہیں تھا ورنہ پہلے تو
گورز زیاد تھم بن عمر وکو کوئی تنہیہ کرتے اور پھر سیدنا امیر معاویہ گورز عراق زیاد کی
جی فجر لیتے اور حاکم خراسان جناب تھم بن عمرو کی بھی باز پرس کرتے ۔ اور ہماری بات
کی فیمر لیتے اور حاکم خراسان جناب تھم بوتی ہے کہ ابن کثیر نے ''خالف معاویہ'' کے الفاظ
کی افعد لیق و تا سکد اس امر سے بھی ہوتی ہے کہ ابن کثیر نے ''خالف معاویہ'' کے الفاظ
نیل کھے بلکہ''خالف زیاد'' کے الفاظ لکھے ہیں ۔ مطلب یہ کہ تھم بن عمرو نے زیاد کی
نالفت کی امیر معاویہ بھے کے کی تھا گھے نہیں کے۔

اب ایک اور زاویہ ہے دیکھئے کہ جو تھم بیان کیا گیا ہے اس میں تو بیکھا ہے کہ
ال غنیمت میں سے سونا جاندی بیت المال میں جمع کیا جائے گا۔ (یہ جمع کله من
المذہ الغنیمة لبیت المال) جب کہ مودودی صاحب الزام بیلگارہے ہیں کہ
هزت معاویہ کے نے تیم دیا تھا کہ جاندی سونا ان کیلئے الگ نکال لیا جائے۔ یہ
مودودی صاحب کی کس قدر بڑی غلط بیا فی ہے۔ حقیقت کو چھپانا مودودی صاحب پر
المردودی صاحب کی کس قدر بڑی غلط بیا فی ہے۔ حقیقت کو چھپانا مودودی صاحب پر
المردودی ساحب کی کس قدر بڑی غلط بیا فی ہے۔ حقیقت کو چھپانا مودودی صاحب پر
المردودی ساحب کی کس قدر بڑی غلط بیا فی ہے۔ حقیقت کو جھپانا مودودی صاحب پر
المردودی ساحب کی کس قدر بڑی غلط بیا فی ہے۔ حقیقت کو جھپانا مودودی صاحب پر
المردودی ساحب کی کس قدر بڑی غلط بیا فی ہے۔ حقیقت کو جھپانا مودودی صاحب پر

ایک اورخاص بات جوہم او پر بھی نقل کر بچکے ہیں یہ ہے کہ جب حضرت امیر معاویہ بھے سے منسوب حکم کہ'' سونا چا ندی ان کیلئے الگ کرلیا جائے''۔ پرعمل ہی نہیں ہواتو مودودی صاحب کا بیر کہنا کہ انہوں نے گویا یہ قانون بنار کھا تھا اور کتاب وسنت کے احکام کی صرح خلاف ورزی کررہے تھے کیا انصاف کا خون کرنے کے متر ادف

نهیں اور کیاان پر بہتان ہیں؟

مودودی صاحب نے ایک منقطع اور غیر معتبر تاریخی روایت اور اس میں وارد
ایک ضیعف احتمال کو بنیا دبنا کراپے بغض وحسد ہے معمور دل کی بھڑاس نکا کی اور امیر
المؤمنین حضرت معاویہ پھی پر کتاب وسنت کے احکام کی صرت کے خلاف ورزی کا گھناؤنا
الزام لگایا اور حیرت کی بات یہ بھی ہے کہ جواعتر اض اب مودودی صاحب کو سوجھا ہے
کسی صحابی یا تابعی بزرگ کو اپنے امیر المؤمنین میں نظر نہیں آیا اور نہ بی انہوں نے کوئی
شنیہ کی اور نہ ہی حضرت امیر معاویہ پھیکو فاسق قرار دے کر عدم اعتماد کا اظہار کیا۔
اس سے بھی معلوم ہوا مودودی صاحب کا اعتر اض اور طعن قطعاً بے بنیا داور تا روا ہے۔
اللہ تعالیٰ سیحھنے کی تو فیق عطافر مائے۔
اللہ تعالیٰ سیحھنے کی تو فیق عطافر مائے۔

## اعتراض اا (طعنِ مودودی)

مودودي صاحب كاايك اورطعن ملاحظه بوء كهتم بين:

''سب سے بڑی مصیبت جوملوکیت کے دور میں مسلمانوں پر آئی وہ پیھی کہاس دور میں قانون کی بالائزی کا اصول تو ژدیا گیا' حالانکہ وہ اسلامی ریاست کے اہم ترین بنیا دی اصولوں میں سے تھا۔۔۔۔۔

خلافت راشدہ اپنے بورے دور میں اس قاعدے کی تختی کے ساتھ پابندرہی متی کہ حضرت عثمان ہواور حضرت علی ہے نے انتہائی نازک اور سخت اشتعال انگیز حالات میں بھی حدود شرع سے قدم باہر نہ رکھا۔ان راست روخلفاء کی حکومت کا اقبیازی وصف میں تھا کہ وہ ایک حدود آ شنا حکومت تھی نہ کہ مطلق العنان حکومت۔

جب ملوکیت کا دورآیا تو با دشاہوں نے اپنے مفاد، اپنی سیاسی اغراض، اورخصوصاً اپنی حکومت کے قیام و بقاء کے معاملہ میں شریعت کی عائد کی ہوئی کسی پابندی کوتو ڑ ڈالنے اور اس کی باندھی ہوئی کسی حدکو بھاند جانے میں تامل نہ کیا .....ان بادشا ہوں کی سیاست دین کی تالع نہ تھی۔ اس کے تقاضے وہ ہر جائز و تا جائز طریقے سے پورے کرتے تھے اور اس معاملہ میں حلال و حرام کی تمیزر واندر کھتے تھے ..... یہ پالیسی حضرت معاویہ کے عہد ہی سے شروع ہوگئ تھی'۔ یہ پالیسی حضرت معاویہ کے عہد ہی سے شروع ہوگئ تھی'۔ (ظافت و ملوکہ تا کا اے 121)

جواب

آپ ملاحظہ کر چکے ہیں کہ حدیث پاک سیدنا امیر معاویہ کورسول اللہ اللہ معالیٰ کہتی ہے۔ (بخاری کتاب المناقب جاس ۵۳۱) اور قرآن کریم ہر صحابی کو کفر و فسق اور نافر مانی سے متنظر و محفوظ اور راست رو کہتا ہے۔ ترجمہ مولا نامودودی کی ' تفہیم القرآن' سے پیش کیا جا تا ہے تا کہ سندر ہے اور مودودی صاحب کی جہالت و شقاوت بھی ظاہر موجائے۔ تو ملاحظہ کیجئے ارشاد باری تعالیٰ ، صحابہ کرام سے خطاب ہور ہاہے۔ و کیوبائٹ کے کیوبائٹ کیوبائٹ کے کیابی کی کوبائٹ کیوبائٹ کیوبائٹ کیابائٹ کی محب کیوبائٹ کیابائٹ کی محب دی اور اس کو تمہارے لئے دل بیند میادیا اور کفر و فسق اور نافر مانی سے تم کومت و کی اور اس کی کوبائٹ کے دل بیند منال واحیان سے راست رو ہیں اور اللہ کی محب ہے۔

(تفهيم القرآن ازمولا نامودودي)

اب قرآن کریم آپ کے سامنے ہے۔اللہ تعالیٰ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو کفر وقتی اور نافر مانی ہے متنقر ومحفوظ اور راست روکہتا ہے اور حدیث پاک سیدنا امیر معاویہ معاویہ کا بیٹر معاویہ معاویہ کا بیٹر معاویہ معاویہ کا بیٹر کا بیٹر معاویہ کا بیٹر کا بیٹر معاویہ کا بیٹر کا بیٹر

کفرونسق اورنا فر مانی ہے متعقر و محفوظ اور راست رو ہیں۔ لیکن مولانا مودودی حضرت امیر معاویہ کافتی و نا فر مانی سے ملوث قرار دیتے ہیں وہ کہتے ہیں:

''جب ملوکیت کا دور آیا تو بادشاہوں نے اپنے مفاد، اپنی سیاسی اغراض اور خصوصاً اپنی حکومت کے قیام و بقاء کے معاملہ میں شریعت کی عائد کی ہوئی کسی پابندی کوتو ڑنے اور اس کی بائدھی ہوئی کسی حدکو پھاند نے میں تامل نہ کیا۔ان بادشاہوں کی سیاست دین کے تالع نہ تھی۔اس کے تقاضے وہ ہر جائز و نا جائز طریقے سے پورے کرتے تھے اور اس معاملہ میں حلال وحرام کی تمیز روا نہ رکھتے تھے۔۔۔۔۔ یہ پالیسی حضرت معاویہ بھی عہد میں شروع ہوگی تھی'۔ (خلافت و ملوکیت میں سے ا

لیعنی مودودی صاحب کہدرہے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کے عہد میں یہ ساری برائیاں شروع کردی گئیں تھی اور وہ ذاتی اور سیاسی طور پر مفاد پرست، اپنی سیاسی اغراض کیلئے شریعت کی حدودکو بھاندنے والے اغراض کیلئے شریعت کی حدودکو بھاندنے والے اپنی سیاست کیلئے ہر جائز ونا جائز طریقہ اختیار کرنے والے اور اس میں حلال وحرام کی تمیز نہ کرنے والے اور ان ساری برائیوں کی ابتدا کرنے والے ہیں۔ (معاذ اللہ)

اب کہےرب تعالیٰ کا قرآن سچاہے یا مولا نا مودودی کا فرمان؟ اللّٰد کا قرآن لیے اور یہ کے جوسید ناامیر معاویہ کے ہرفت و نافر مانی سے متنقر اور محفوظ فرمار ہاہے اور مودودی صاحب جھوٹے اور مفتری ہیں جو حفزت امیر معاویہ کے پرعیب تھوپ رہے ہیں اور قرآن کریم کی تکذیب کرکے اپنے نامہُ اعمال کومزید سیاہ کررہے ہیں۔ دیگر مودودی صاحب نے بیجی لکھاہے:

'' حضرت عثمان اور حضرت علی انتهائی نازک اور سخت اشتعال انگیز حالات میں بھی حدود شرع سے قدم باہر نہ رکھا۔ان

راست روخلفاء کی حکومت کا امتیاری وصف بیرتھا کہ وہ ایک حدود آشنا حکومت تھی نہ کہ مطلق العنان حکومت۔

یہاں عجیب بات بیرد مکھنے میں آئی ہے کہ جب خلفائے راشدین کوانہوں نے حدود شرع کا یا بند قرار دیا اور انہیں راست روکہا تو ان کی حکومت کو حدود آشنا بھی فرمایا کیکن جب قرآن کریم نے تمام صحابہ کوجن میں حضرت امیر معاویہ دیا تھی شامل ہیں' کو حدود شرع کا پابند قرار دیا اور انہیں ایمان سے محبت کرنے والا اور کفر وفتق اور نافر مانی ہے منتقر ومحفوظ اور راست رو کہا تو قر آن کریم کی پروا کئے بغیر حضرت امیر معاویہ ﷺ کی حکمرانی برسخت گھناؤنے الزمات لگادیئے۔ان کی حکومت کو حدود آشنا تشلیم نہ کیا آخر کیوں؟ چرت ہے جن کومودودی صاحب راست رولکھ دیں اُن کوتو یقینی طور پر حدود شرع کے پابند اور ان کی حکومت کو حدود آشنا مان لیں' اور پیے حقیقت کے مطابق بھی ہے۔لیکن جب صحابہ کواللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں راست رو کہے نہ تو ان کوحدودشرع کا پایند مانیس اور نه بی ان کی حکومت کودرست جانیس \_ (استغفرالله) کیا (معاذ الله) الله تعالی کے قرآن سے ان کے ارشاد کی حیثیت زیادہ ہے اور قرآن سے کیاان کی رسوائے زمانہ کتاب ' خلافت وملو کیت ' کا درجہ زیادہ ہے۔ کوئی ہوجو بتاسکے کہ انہوں نے الیم جسارت کیوں کی اور وہ کس اجر کے مستحق ہیں؟ انہوں نے حفزت امیر معاویہ ﷺ پرایسے الزامات لگا کرآخرکونی نیکی کمائی ہے؟ معلوم نہیں مودودی صاحب کو قرآن و حدیث سے بیر ہے یا حضرت امیر معاویہ ﷺ ہے۔قرآن وحدیث کی بھی ڈٹ کرمخالفت کرتے ہیں اور حضرت امیر معاویہ ﷺ کے شرف صحابیت اور دامن اقدس کوعیب لگانے سے بھی نہیں جو کئے۔اور خداکی قدرت و کیھئے بغیر توبہ کی توفیق ملے اہل اسلام سے الگ نظریات لے کر آخرت کوسدهار گئے ہیں۔یقیناً بغض وحید کاخمیاز ہ بھگت رہے ہوں گے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ کیا امیر معاویہ ﷺ معصوم تھے؟ ہم کہتے ہیں معصوم نہیں تھے

لیکن گناہوں سے متنظر و محفوظ ضرور تھے۔اللہ تعالی نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو گناہوں سے متنظر لیعنی محفوظ فر مایا ہے۔ اورا گرکوئی ہے کے کہ کیا وہ بشری کمزوریوں سے پاک تھے؟اس کا بھی جواب ہو چکا کہ بہر حال محفوظ ضرور تھے۔لیکن پھر بھی مودودی صاحب کی جمایت اور و کالت کرنے والا کوئی شخص مطمئن نہ ہواوران کے اعتر اضات کود ہرائے تو ہم کہیں گے قرآن کریم کی فہ کورہ بالا آیت کی تم ہی تشریح کرواور پھراپی منطق کا جواب پیش کرواور قرآن کی صدافت ثابت کرو؟ قرآن کریم نے تو ان کے منطق کا جواب پیش کرواور قرآن کی صدافت ثابت کرو؟ قرآن کریم نے تو ان کے مجموعی کردار کوساف و شفاف د کیمتے ہوئے آئیں راست روفر مادیا ہے۔ پس مان لیجئے کہ مولانا مودودی کا طعن درست نہیں۔

اعتراض ۱۲ (طعنِ مودودی)

مودودی صاحب کا فراورمسلمان کی وراثت کی بنیاد برطعن کرتے ہوئے لکھتے

U

''امام زُہری کی روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اور چاروں خلفائے راشدین کے عہد میں سنت بیتھی کہ نہ کا فرمسلمان کا وارث ہوسکتا ہے، نہ مسلمان کا فرکا۔ حضرت معاویہ بیٹ نے اپنے زمانۂ حکومت میں مسلمان کو کا فرکا وارث قرار دیا اور کا فرکومسلمان کا وارث قرار نہ دیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بیٹ نے آکراس بدعت کوموقوف کیا۔ مگر ہشام بن عبدالملک نے اپنے خاندان کی روایت کو پھر بحال کردیا''۔

(ظلافت ولوکیت کے 10)

جواب

مولانا مودودی نے حسب معمول امیر معاویہ پرمئلہ وراثت میں سنت کو تبدیل کرنے اور بدعت کورائج کرنے کا الزام لگایا ہے کہ پہلے سنت بیتھی کہ نہ کافر

مسلمان کاوارث ہوسکتا ہے نہ مسلمان کافر کا اور حضرت امیر معاویہ ہے نے اپنے زمانۂ کومت میں مسلمان کو کافر کاوارث قرار دیا اور کافر کومسلمان کا وارث قرار نہ دیا۔ حالانکہ کافراور مسلمان کی وراث کا مسلم حجابہ کرام رضی اللہ عنہم میں مختلف فیدر ہا ہے اور حضرت امیر معاویہ بھی کا مراح کئی اور صحابہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ مسلمان کافر کا وارث ہوسکتا ہے۔ اسی لئے اس وقت صحابہ کرام وتا بعین عظام رضی اللہ عنہم نے اسے قبول بھی کرلیا۔ جمہور کے فد جب کے خلاف ہونے کی بنا پر مرجوح ضرور ہے اور رائج (ترجیح ویا گیا) وہی جمہور کا فد جب کے خلاف ہونے کی بنا پر مرجوح ضرور ہے اور رائج (ترجیح ویا کیا) وہی جمہور کا فد جب کے خلاف ہونے کی بنا پر مرجوح ضرور ہے اور نہ مسلمان کا فرکا۔

ایکن مختلف فیہ اور اجتہادی ہونے کے باعث جمہم کا اختیار کیا ہوا مرجوح امر بھی مقبول ہی بی ہوتا ہے مردود ہر گرنہیں ہوتا۔ مزید گزارشات سے پہلے ہم اس کے مختلف فیہ ہونے پر دلائل چیش کرتے ہیں۔ مثلاً احکام القرآن سے منقول ہے: (ترجمہ)

"میراث کی بعض صورتیں ایسی ہیں جن پرتمام کا اتفاق ہے اور پچھ دوسری مختلف فیہ ہیں۔ متفقہ صورتوں میں سے ایک بیہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان فوت ہوجائے تو کافر اس کا وارث نہیں ہوگا۔ دوسری صورت بیہ ہے کہ غلام وارث نہیں ہوتا اور تیسری بیہ کہ غلام کا قاتل وارث نہیں ہوتا۔ ہم نے ان لوگوں کی میراث کا ذکر سورہ بقرہ (کے بیان) میں کردیا ہے اور وہاں اجماعی اور اختلافی با تیں بھی ذکر کر دی ہیں۔ ان صورتوں میں سے کہ جن میں اختلاف ہے۔ ایک بیہ ہے کہ کافر مرگیا تو اس کی وراثت مسلمان کو ملے گی؟ اور مرتد کی میراث ہوگی؟ بہر حال کافر کی میراث ہوگی؟ بہر حال کافر کی میراث مسلمان کیلئے تو اس صورت پرا کثر ائم صحابہ کرام کا اتفاق ہے کہ دونوں طرف سے وراثت نہیں ہوگی اور یہی عام تا بعین اور ہر دور کے کہ دونوں طرف سے وراثت نہیں ہوگی اور یہی عام تا بعین اور ہر دور کے فقہا کا قول ہے۔

شعبہ نے عمرو بن ابی الحکیم انہوں نے ابی باباہ انہوں نے یکیٰ

ابن یعمر انہوں نے اسود دولی سے روایت کی ہے کہ معاذ ابن جبل ﷺ جب یمن کے قاضی (گورنر) تھے تو ان کے پاس ایک فیصلہ طلب مسلہ لایا گیا۔ وہ مید کہ آیک یہودی مرگیا ہے اور اس کا صرف ایک بھائی اِتی ہے اور وہ مسلمان ہے تو کیا اس یہودی کی میراث اس بھائی کو ملے گی؟ حضرت معاف نے فرمای کہ میں نے رسول ﷺ سے سنا ہے کہ ''اسلام زیادہ دیتا ہے اور کم نہیں کرتا' (یعنی اسلام کی وجہ سے اس کے بھائی کو وراثت ملے گی) اور کم نہیں کرتا' (یعنی اسلام کی وجہ سے اس کے بھائی کو وراثت ملے گی) (دشنانِ ایر معاویے کے کاملی عاب جاس میں ہوا۔ اداکام القرآن جاس اور باب من بھرم المیراث ایر معاویے کے کاملی عاب جاس میں ہوا۔ اداکام القرآن جاس اور باب من بھرم المیراث ایک میں دوروالند ب

دوتنسير مظہرى سے نقل كيا گيا ہے كه حضرت معاد بن جبل، سعيد بن المسيّب اور امام ختى سے منقول ہے كہ مسلمان كا فركا وارث ہوگا لكين كا فرمسلمان كا وارث نہيں ہوگا۔ جيسا كہ ايك مسلمان ايك كتابي عورت سے تو شادى كرسكتا ہے ليكن كتابي مردمسلمان عورت، سے نكاح نہيں كرسكتا''۔

(وشنانِ مرمعاویہ کا علمی محاسبہ جاس اس بحوالہ تغییر مظہری سورہ ناء آیت ۱۳۰) اس طرح تغییر کبیر سے منقول ہے: (ترجمہ)

''وہ حضرات جو مسئلہ میراث میں یہ کہتے ہیں کہ مسلمان کی کافر کا وارث نہیں ہوسکتا ان کی دلیل یہ (حدیث) ہے کہ حضور ﷺنے فرمایا: ''دوملتوں والے ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوسکتے'' اوراس کے خلاف کہنے والوں (یعنی یہ کہ مسلمان کافر کا وارث ہوسکتا ہے) کی دلیل یہ (روایت) ہے کہ حضرت معاذ ﷺ جب یمن میں گورٹر تھے تو ان کے سامنے ایک یہودی کے مرنے اور اپنے پیچے ایک مسلمان بھائی ورث چوڑ نے کا ذکر ہوا (اور یوچھا گیا کہ کیا مسلمان بھائی اس کا وارث

ہوگا؟) آپ نے فرمایا: کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سنا ہے" اسلام بوھا؟ آپ نے مہیں کرتا" پھراس کی تاکید کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشادیہ ویڈے کم اللہ فی آو لادی کم الے بظاہریہ قاضا کرتا ہے کہ مسلمان اور کا فربا ہم وارث ہوں۔ گرہم نے اس عموم کی تخصیص حضور مسلمان اور کا فربا ہم وارث ہوں۔ گرہم نے اس عموم کی تخصیص حضور دوسرے کے اس قول (حدیث) سے کی ہے کہ: "دو ملتوں والے ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوسکتے" کیونکہ آپ کی ہے حدیث اس آیت سے خاص ہے لہذا اس کی نقد یم ضروری ہے۔ اس طرح یہاں حضور الله کا میں ماتوں والے باہم وارث نہیں ہوتے" ۔ آپ کے سابقہ قول کہ" دو مشوں والے باہم وارث نہیں ہوتے" ۔ سے خاص ہے لہذا اس کی نقد یم ضروری ہے۔ بلکہ یہ دوسری تخصیص پہلی کی نسبت اوٹی ہے کیونکہ اس ضروری ہے۔ بلکہ یہ دوسری تخصیص پہلی کی نسبت اوٹی ہے کیونکہ اس حدیث طری کا ظاہر، مذکورہ آیت کے عموم سے تاکید یا تا ہے اور پہلی حدیث الی نہیں ہے۔

اورحضور ﷺ کے قول''اسلام بڑھا تا ہے کم نہیں کرتا'' کے متعلق جو جواب میں کہا گیا ہے وہ بالآخر میہ ہے کہ آپ کا ارشادگرامی''اسلام بڑھا تا ہے کم نہیں کرتا'' کوئی میراث کے معاملہ میں بطورنص وارز نہیں ہوالبذا اس کا تمام احوال برمحول کرنا ضروری ہوگا''۔

(دشمنانِ امیرمعاویه ﷺ کاعلمی محاسبه ج اص۳۰۳۰ بحواله تفییر کبیز ج۹ص ۳۰۹ زیرآیت پوسیکم الله )

امید ہے کہ آپ کو مذکورہ تقریحات سے اطمینان ہو چکا ہوگا کہ حفزت امیر معاویہاس میں منفر ذنہیں کئی دیگر صحابہ معاویہاس میں منفر ذنہیں کئی دیگر صحابہ کرام رضی الله عنہم میں مختلف فیہ رہا اور دونوں طرف توی دلائل بھی موجود ہیں۔اور بیا بات تو اہل علم پر پوشیدہ نہیں کہ اجتہادی مسائل میں مجتمد پراجتہاد کرنا اور اپنے اجتہاد پر

عمل کرنالازم ہوتا ہے اور غیر مجہد پر مجہد کے اجتہاد میں اس کی تقلید لازم ہوتی ہے جسیا کہ المسنّت کے چاروں ائم مجہد بن حضرت امام اعظم الوحنیفہ، حضرت امام شافعی، حضرت امام ما لک اور حضرت امام احمد بن عنبل رضی اللّه عنبم نے الیے مسائل میں اجتہاد فر مایا جوان کے الگ الگ فد جب کے طور پر معروف ہوا ہر ایک اسلام کی مراد تھ ہرااور قانون اسلام کے دائرہ سے گوئی بھی باہر نہ ہوا اور ان فدا جب اربعہ کے مقلد بن حنی، مالکی اور صنبلی وغیرہ ناموں سے پہچانے جاتے ہیں۔ سب ہی دائرہ اسلام کے اندر اور سب ہی الم سائٹ ہیں کوئی بھی قانون اسلام کو چھوڑ نے یا تو ڑ نے والا نہیں۔ اس طرح حضرت امیر معاوید ہے جس ایخا اجتہاد کے باعث جمہور تجہد بن صحابہ سے الگ رائے رکھنے کے باوجود قانون اسلام ہی کے پیرور ہے۔ اور بیہ بات ہروہ شخص جس میں رائے رکھنے کے باوجود قانون اسلام ہی کے پیرور ہے۔ اور بیہ بات ہروہ شخص جس میں کے پیرور ہے۔ اور بیہ بات ہروہ شخص جس میں کے بیرور ہے۔ اور بیہ بات ہروہ شخص جس میں کے بیرور ہے۔ اور بیہ بات ہروہ شخص جس میں کے بیرور ہے۔ اور بیہ بات ہروہ شخص جس میں کے بیرون ہی کے بیرور ہے۔ اور بیہ بات ہروہ شخص جس میں کے بیرور ہے۔ اور بیہ بات ہروہ شخص جس میں کے بیروں ہے۔ اور بیہ بات ہروہ شخص جس میں کے بیروں ہے۔ اور بیہ بات ہروہ شخص جس میں کے بیروں ہے۔ اور بیہ بات ہروہ شخص جس میں کے بیروں ہے۔ اور بیہ بات ہروہ شخص جس میں کے بیروں ہے۔ اور بیہ بات ہروہ شخص جس میں کے بیروں ہے۔ اور بیہ بات ہروہ شخص جس میں کے بیروں ہے۔ اور بیہ بات ہروہ شخص جس میں کیا واسط۔

اور یہ بات بھی اہل فہم حصرات پر پوشیدہ نہیں ہے کہ اسمہ جمہتدین میں اختلاف بھی واقع ہواجھی تو الگ الگ فدا ہے قرار پائے ۔لین اختلاف کی الیں صورتوں کے باوجود کسی جمہتد کے اجہاد اور مؤقف کو خلاف سنت یا بدعت نہیں کہا گیا۔اور چاروں مجہتدین کے فدا ہب کو خصر ف بطور حق قبول کیا گیا بلکہ امت نے انہیں اپنا امام بھی سلیم کیا اور آج ساری اہلسنت انہیں کی تتبع ہے اور حنی ، شافعی ، مالکی اور صنبلی حضرات اپنے اپنے ایا ور آج ساری اہلسنت انہیں کی تتبع ہے اور حنی ، شافعی ، مالکی اور صنبلی حضرات اپنے اپنے اماموں کے ایک دوسرے سے مختلف اجتہاد کی تقلید کے باوجود سنی بھی ۔ بین ۔ یعنی اختلافی اجتہادی مسائل میں مجتہدین کا اجتہاد می تقلید کے باوجود سنی نہیں برتر جج بیل اور نہ بی اسے بدعت کہا جا سکتا ہے ہاں کسی خاص امر میں ایک کو وسرے پرتر جج حاصل ہو جانا الگ بات ہے۔گویا حضرت امیر معاویہ بھی کے اس عمل سے نہ تو سنت تبدیل ہوئی اور نہ بی اسے بدعت کہا جا سکتا ہے۔

اور بیجومولا نامودودی نے "البدایدوالنہایہ جا ۲۳۲" کے حوالے سے لکھا ہے کہ:
"امام زہری کی روایت ہے کہ.....حضرت عمر بن عبدالعزیز نے

آ کراس بدعت کوموقوف کیا' یویی'البدایدوالنهایی' کی عبارت میں''بدعت کوموقوف کیا'' کا جملہ نہیں ہے۔ملاحظہ ہواس کی اصل عبارت اس میں لکھا ہے:

فلما قام عمر بن عبدالعزيز راجع السنة الاوالى-ترجمه: پير جب عمر بن عبدالعزيز خليفه مو كئة أنهول في پيل سنت كولوثا ديا-

آپ نے دیکھا کہ اصل عبارت میں بدعت موقوف کرنے کے نہیں بلکہ پہلی
سنت لوٹا نے کے الفاظ ہیں۔ بدعت موقوف کرنے سے مراد ہے کہ امام زہری نے
حضرت امیر معاویہ ہے کے جاری کئے ہوئے فعل کو بدعت قرار دیا۔ اور اصل عبارت
سے معلوم ہوا کہ مودودی صاحب نے حضرت امیر معاویہ ہی پر بہتان بائدھنے کے
ساتھ ساتھ امام زہری کے سربھی الزام ہی تھو پا ہے ورنہ انہوں نے ایسانہیں کہا۔ بلکہ
سیکہا کے عمر بن عبد العزیز جب خلیفہ ہے تو انہوں نے راجع السنة الاولی لیمنی پہلی
سنت کولوٹا دیا۔ جواس بات کی دلیل ہے کہ جوسنت امیر معاویہ ہے جاری کی تھی وہ
بھی در حقیقت سنت ہی تھی بدعت ہرگز نہ تھی۔ اب مولانا مودودی صاحب کی اس
شعبدہ بازی اور عبارت کے مفہوم میں تح یف کو دیانت کا نام دیا جائے یا بددیانتی کا بہ
فیصلہ قارئین کرام پر دہا۔

پھرامام زہری نے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے شرف صحابیت اور شان اجتہاد کو طحوظ رکھا اوران کے طرزعمل کو بدعت سے تعبیر نہیں کیا بلکہ اسے ان کی اجتہادی اجتہادی اجتہادی طرزعمل کو قانون کی بالاتری کے خلاف کہنا اور اسے بدعت قرار دینا گویا مودودی صاحب کے اپنے بغض و حسد کا کمال ہے۔ حالانکہ حقیقت سے ہے کہ حضرت امیر معاویہ ﷺ جہرد وفقیہ تھے۔ (بخاری جس ۵۳۱)

اور مجہدا گراجہاد میں خطابھی کرجائے تو ثواب ہی کامستحق ہوتا ہے۔لہذا حضرت امیر معاویہ علیہ بہر صورت ثواب ہی کے مستحق ہیں۔الحمد للدمودودی صاحب کا پیطعن بھی باطل ثابت ہوگیا۔

## اعتراض ۱۳ (طعنِ مودودی)

مولانا مودودی نے حضرت امیر معاویہ پرایک طعن کو بول مدلل کیا ہے:

"خوافظ ابن کشر کہتے ہیں کہ دیت کے معاملہ میں بھی حضرت
معاویہ شانے نے سنت کو بدل دیا۔ سنت بیتھی کہ معاہد کی دیت مسلمان کے
برابر ہوگی۔ مگر حضرت معاویہ شانے اس کو نصف کر دیا اور باقی نصف
خود لینی شروع کردی'۔ البدایہ دانہایہ ۲۸۵۰

(خلافت وملوكيت ص١١١١،١١١)

فرمائےآپ کے پاس اس کا کیا جواب ہے؟

جواب

اس عبارت سے بیفلط تاثر دیا گیا ہے کہ جافظ ابن کیٹر نے حضرت امیر معاویہ پسیست بدلنے کا الزام عاکد کیا ہے کہ پہلے سنت بیتھی کہ معاہدی دیت مسلمان کے برابر ہوگی مگر حضرت معاویہ بیٹ نے اس کو نصف کر دیا اور باقی نصف خود لینی شروع کردی ۔ حالا نکہ ابن کیٹر نے نہ تو سنت بدلنے کا الزام لگا یا اور نہ بی ان کا دیت کو نصف کر تا بطور طعن نقل کیا بلکہ ان کی اجتہادی اہلیت کو ظاہر کیا ہے لہذا مودودی صاحب نے جو تاثر دیا تھے خہیں بلکہ تحض ایک مغالط ہے۔ اور اس کی دلیل ہے ہے کہ ' البدایہ والنہائی' کی جس عبارت کا مودودی صاحب نے حوالہ دیا ہے وہ ہے :

قال الزهرى ومضت السنة ان دية المعاهد كدية المسلم وكان معاوية اول من قصرها الى النصف و اخذ النصف لنفسه

(البدايه والنهاييج ٨ص ١٣٩)

ترجمہ: زہری نے بیان کیا اور وہ سنت بھی چلی گئی کہ معاہد کی ویت مسلمان کی دیت کی طرح ہوگی اور حضرت معاوید پہلے خض ہیں جنہوں نے اسے نصف تک کم کیا اور نصف خود لے لی۔

(تاریخ ابن کثیرار دو،ج بشتم ص۹۹۰)

اور خط کشیدہ الفاظ کومودودی صاحب نے ''خلافت و ملوکیت ص ۱۵٬۰۰ کے حاشیہ میں نقل بھی کیا ہے۔ د کھے لیجئے روایت میں بیتو کہا گیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ خاشیہ نے دیت کو نصف کر دیا لیکن بینہیں کہا گیا کہ سنت کو بدل دیا اور بُرا کیا۔ لہذا مودودی صاحب نے خودہی ڈنڈی ماری ہے اور بخض وتعصب کے آئیند دارا پنے قول کو ابن کثیر کے سرتھوپ دیا ہے۔ جس کی فدمت واضح ہے البتہ بطور طعن نقل کی گئی اس روایت میں دوبا تیں خاص طور پر جائزہ لینے والی ہیں۔

ا) حضرت امیر معاویہ اسے پہلے سنت بیتھی کہ معاہد کی دیت مسلمان کے برابر ہوگی۔

۲) حضرت امیر معاویہ ﷺنے اس کونصف کردیا اور باقی نصف خود لینی شروع کردی اوراس کیلئے"و اَتّحَذَ لِنَفْسِه" کے الفاظ لائے گئے۔

اب پہلی بات یعن ' سنت بیتی کہ معاہد کی دیت مسلمان کے برابر ہوگی' تو یہ زہری نے درست نہیں کہا بلکہ خلاف حقیقت بات کہددی اور دلچیپ امریہ ہے کہا ہے اس قول کی تائید ہیں اس نے کوئی نص بھی پیش نہیں کی ۔ بلکہ اس سے بھی دلچیپ بات یہ ہم کہ حضرت امیر معاویہ ہے کے عہد خلافت سے پہلے دیت کے معاملہ میں کوئی معتین سنت ہی نہ تھی ۔ اور میہ بات تو حدیث کے کی طالب علم پرخفی نہیں کہ دیت کے معاملہ میں کوئی بارہ میں مختلف احادیث وار دہوئی ہیں ہم ان میں سے چند ایک پیش کرنے کی معادت حاصل کرتے ہیں۔ جناب نبی اکرم شے نے فرمایا:

ا) دِينة ذَمِّيِّ دَينة مُسْلِمُ ( بِيق النناللرى ٢٠٥٥)
 ترجمہ: ذی کی دیت سلمان کی دیت کے برابر ہے۔
 ۲) دِیة الْمُعَاهِدِ نِصْفُ دِینة الْحُرِّ۔

(ابوداؤوج ٢٥ ٢٨٢ باب في دية الذي مشكوة باب الديّات)

ترجَمه: معاہدی دیت آزادی دیت سے نصف ہے۔

") عَفُلُ اَهُلِ اللِّهِ مِّةِ نِصْفُ عَفْلِ الْمُسْلِمِیْنَ وَهُمُ الْیَهُوْدُ
وَالنَّصَارِای۔ (مُنون نائیج ۲۳۷ میس الراّۃ ابن ماج باب دیة الکافر)
ترجمہ: کافر ذمی (یہودی یا عیسائی) کی دیت مسلمان کی دیت کے نصف کے برابر ہے۔

اورامام شافعی این نے نقل کیا ہے۔

مم)قضی عمر بن الخطاب و عثمان بن عفان رضی الله عنهما فی دیة الیهو دی و النصر انی بثلث دیة المسلم ترجمه: حضرت عمر بن خطاب اور حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنهمائی کا یہودی اور نفر انی کی دیت کے بارے میں مسلمان کی دیت سے تہائی کا فیصلہ کیا۔ (کتاب الام ج۲ص ۱۰۵)

معلوم ہواحضور سرویا لم نبی اکرم کا اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہا ہے گنف روایتیں فہ کور ہیں۔ اور ان ہیں دیت کی کوئی مقدار معین نہیں بلکہ مختلف ہی ہے۔ کہیں برابر ہے تو کہیں نصف اور کہیں تہائی۔ تو فرمایئے جب رسول اللہ کا اللہ کا خلفائے راشدین رضی اللہ عنہ کے طرزعمل سے دیت کی کوئی خاص مقدار متعین نہیں ہوتی تو پھر تو اس کی مقدار کا تعین خالص علمی اور اجتہادی مسئلہ ہوا۔ حتی کہ ائمہ اربعہ (حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ، حضرت امام مالک ، حضرت امام شافعی اور حضرت امام احمد بین حنبل رضی اللہ عنہم) اور اکثر دیگر مجتہدین کا دیت کے بارے میں اجتہاد اور فد ہب بین حنبل رضی اللہ عنہم) اور اکثر دیگر مجتهدین کا دیت کے بارے میں اجتہاد اور فد ہب

ایکنیں۔احکام القرآن سے منقول ہے۔ (ترجمہ)

امام ابوحنيفه، ابو يوسف، محمر، زفر، عثمان، سفيان توري اورحسن بن صالح نے کا فرکی دیت کومسلمان کی دیت کے برابر قرار دیا اور امام ما لک بن انس نے اہل کتاب کی دیت کومسلمان کی دیت کا نصف قرار دیا اور مجوی کی دیت آ محصور جم کہی اور ان کی عورتوں کی دیت اس کے نصف مے برابر قرار دی اور امام شافعی نے کہا کہ یہودی اور نصرانی کی دیت ایک تہائی ہے .... سعید بن المسیّب سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب ﷺ نے فرمایا: یہودی اور نصرانی کی دیت حیار ہزار درہم ہے اور مجوی کی دیت آٹھ سو درہم ہے۔ سعید بن مسیّب نے بیابھی کہا کہ حضرت عثمان نے ذی کی دیت جار ہزار درہم مقرر کی۔ ابو بحر کہتے ہیں حضرت عمر اورعثمان رضی الله عنهما دونوں سے اس کے خلاف بھی مروی ہے۔ ہم اے ذکر کر چکے ہیں۔ اور خالف نے اپنی دلیل میں وہ روایت پیش کی جوعمرو بن شعیب نے اپنے باپ دادا سے روایت کی ہے کہ جب سرور کا کنات علی مکمعظمہ میں داخل ہوئے آپ نے فتح مکہ کے سال مکہ معظمه میں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا تھا'' کا فر کی دیت مسلمان کی دیت کے نصف کے برابر ہے''۔اس کے علاوہ ان کی دلیل عبداللہ بن صالح کی روایت بھی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یزید بن حبیب نے ابوالخیراور انہوں نے عقبہ بن عامرے بیان کیا کہ رسول اللہ عقبہ بن عامرے بیان کیا کہ رسول اللہ علقانے فرمایا: "مجوی ک دیت آٹھ سودرہم ہے"۔

(دشمنانِ امیرمعاویه هیکاعلمی محاسیدج اص ۴۰۹،۳۰۸ بحواله احکام القرآن باب دیاة اهل الكفر ج ۲۳ می ۲۳۷،۲۳۷)

احادیث مبارکہ کے اختلاف پرامام ترمذی نے جوتبحرہ فرمایا پیش خدمت ہے

''اس باب میں حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ کی روایت ''حسن'' ہے یہودی اور نفر انی کی ویت میں علیا کا اختلاف ہے۔ بعض اہل علم اس طرف گئے ہیں جو رسول اللہ ﷺ سے مروی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز ﷺ فرماتے ہیں یہودی اور نفر انی کی دیت مسلمان کی دیت کا نصف ہے امام احمد بن حنبل بھی یہی فرماتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب ﷺ سے مروی ہے کہ یہودی اور نفر انی کی دیت چار ہزار درہم اللہ اور مجوی کی دیت آٹھ سودرہم ہے۔ امام مالک، شافعی اور اسحاق رحم ہم اللہ کا بھی یہی قول ہے۔ بعض اہل علم فرماتے ہیں یہودی اور عیسائی کی دیت مسلمان کی دیت کے برابر ہے۔ سفیان توری اور اہلِ کوفر حمم اللہ اس کا جین ''۔

(جامع ترندي مترجم اوّل ص٢٠٧-١٠٠)

اب اس بات میں تو شک ندر ہا کہ یہ مسکلہ مختلف فیہ اور اجتہادی ہے اور الیے مسائل میں جمہتدین اجتہاد فرماتے ہیں اور اس میں اجتہاد فرمایا گیا جو مندرجہ بالاسطور میں نمایا ں بھی ہور ہا ہے۔ اب اجتہادی مسکلہ میں جمہتدین کے اجتہاد میں سے کسی کو میں نمایا ں بھی ہور ہا ہے۔ اب اجتہادی مسکلہ میں جمہتدین کے اجتہاد میں سے کسی کو اور کسی کو میں کہا جا سکتا ہے خلاف سنت تو کسی کونہیں کہا جا سکتا ہی وجہ ہے کہ آج تک معاہد کی نصف دیت یا تہائی دیت کے فیصلے کے باوجود حضرت امیر معاویہ حضرت عمر بن عبد العزیز ، حضرت امام مالک اور حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہم

ا حفرت عمر بن عبد العزيز رضى الله عند في يع في مله فرما يا كه دِينِةِ الْيَهُو دِيِّ آوِ النَّصْوَ انِيِّ إِذَا قُتِلَ أَحَدُهُمَا مِثُلُّ نِصْفِ دِينِةِ الْمُسْلِمُ (مؤطاام مالك تاب العقول) ترجمہ: جب يہودي يا نفراني كوتل كرديا جائے تو ان كى ديت آزاد مسلمان كى ديت سے نصف ہوگى۔

میں سے کی کو بھی کسی محدث یا کسی مورخ نے سنت کو بدلنے والانہیں کہا۔ پس مسلہ دیت جومتفق علیہ نہیں بلکہ مختلف فیہ ہے' میں اگر کوئی شخص صرف حضرت امیر معاویہ 🚓 پراعتر اض کرے اور صرف انہیں کوسنت کا بدلنے والا کہے تو ہم کہیں گے کہ اس نے محض بغض وعناد کی وجہ سے ایسا کہاہے کیونکہ اس کے پاس ایسا کہنے کی کوئی دلیل نہیں۔اوراگراہے حضرت امیر معاویہ ﷺے کوئی بغض وعنادنہیں تو پھر بتایا جائے کہا ہے ہی نصف دیت کے فیصلہ کے باوجود حضرت عمر بن عبدالعزیز اور حضرت امام مالک، حضرت امام احمد بن حنبل رضی الله عنهم کوسنت بدلنے کا الزام کیوں نہیں دیتایا مفرت امام شافعی ﷺ کوسنت بد لنے والا کیوں نہیں کہتا جن کا مذہب تہائی دیت ہے؟ ارے جناب حفرت امیر معاویہ ﷺ معاہد کی دیت نصف ہونے کے فیصلے میں کیلے تو نہیں ہیں کئی صحابہ و تا بعین ﷺ بھی وہی مؤقف رکھتے ہیں بلکہ ایسا ایک قول تفرت عمر فاروق اور حفرت عثمان غنی رضی الله عنهما ہے بھی روایت کیا گیا ہے۔ البتہ ہمارے مذکورہ بیان سے بیہ بات آفتاب نیمروز ہے بھی زیادہ روش ہوگئ كممئله ديت ايك مختلف فيدمسئله ب لهذا معامد كي ديت كي غيرمعين مقدار كومتعين کرے مکمل کہنا یا دیت کے مکمل ہونے کو حضور نبی اکرم ﷺ اور خلفائے راشدین رضی الله عنهم كاطر زعمل قرارد ب كران كي متعقل سنت قرار دينا درست نهيس كيونكه اس ميس مُثَلَّف روا بیتیں وارد ہوئی ہیں \_حضرت علامہ قاضی ثناء الله مظہری رحمۃ الله علیه آیت رُدِيَة "مُسَلَّمَة" إلَى أَهْلِهِ (النسآء) كَتَحَت فرمات بين:

"آیت میں کوئی ایسی دلیل نہیں کہ ذمی کی دیت مسلمان کی دیت مسلمان کی دیت کی طرح ہے۔ دیت تو (قرآن میں) مجمل ہے اس کی توضیح احادیث میں مختلف طور پر منقول ہے۔ مردوعورت اور آزادوغلام کی دیت میں اختلاف میں اختلاف میں اختلاف ہو'۔ (تغیر مظہری اردوج سوم ۲۱۲)

ویگرروایات میں دیت کی مقدار کے مختلف ہونے کے باعث مسکہ خالص علمی اور اجتہادی ہو اور اجتہادی مسائل میں ایک مجتبد کو کسی دوسرے مجتبد کے اجتہاد کی پیروی جائز نہیں ہوتی اور جب وہ اجتہاد کرنا ضروری ہوتا ہے اور جب وہ اجتہاد کرنا ہے تو اپنے علم وفہم اور قیاس کے مطابق قابل ترجیح پہلوکو اختیار کرتا ہے۔ جیسا کہ مجتبدین ائمہ اربعہ ائمہ المسنت نے اجتہاد فرمایا حتی کہ حضرت امام اعظم ابوضیف نے معاہد کی دیت کو مسلمانوں کی دیت کے برابر قرار دیا۔ حضرت امام مالک اور حضرت امام احتر بن صنبل نے نصف کہا اور امام شافعی کے مذہب کے مطابق بیصرف تہائی ہے۔ (رضی اللہ عنہم)

تو حضرت امیر معاویہ علی صرف جلیل القدر صحابی ہی نہیں نقیبہ ومجہد بھی ہیں بلکہ امیر المؤمنین اور خلیفۃ المسلمین لیعنی حاکم وقت بھی ہیں۔ جن کے سامنے ایک طرف مقتول کے ورثا ہیں جنہیں یقیناً اس کے قل سے نقصان ہوا تو دوسری طرف سرکاری خزانہ لیعنی بیت المال بھی ہے جس کو جزیہ بند ہوجانے سے نقصان ہوا۔ اب انہیں فیصلہ کرنا تھا۔ جبکہ حدیث پاک میں حضور نبی اکرم بھی کا ارشاد گرامی ہے:

اذا حَکمَ الْحَاکِمُ فَا اُجْتَهَدَ۔

( بخارى كتاب الاعتصام مشكوة كتاب الامارت)

ترجمہ: جب حاکم فیصلہ کرے تواجتہا دکرے۔

لہذا انہوں نے بحثیت فقیہہ ومجہد بھی اور حدیث پاک کے حکم کے مطابق بطور حاکم وقت بھی اس مسئلہ میں اجتہاد فرمایا اور پوری اور نصف دیت والی مختلف روایات میں نظیق دیے کو قابل ترجیح سمجھا اور بفضلہ تعالی اس میں شاندار تطبق دی آپ دیت وصول تو پوری فرماتے لیکن اس میں سے نصف وارثوں کوادا کردیتے اور کہاتی نصف اپنے ہاں بیت المال میں جمع کرتے۔اس لئے جس شخص کے نزدیک دیگر

ا مفتى احديارخان تعيى فرمات بين: مجتمد كوتقليد كرناحرام بي "-(جاء الحق الآل ٢٠٠)

مجہدین کا اجہاد جائز ہے اس کو حضرت امیر معاویہ کے اجہاد پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہے اور جب دوسرے مجہدین کے اجہاد نے سنت کوئیں بدلاتو حضرت امیر معاویہ کی کوسنت بدل دینے کا الزام دینا بھی دینیات سے نابلداور جاہل ہونے کی دلیل ہے۔

اورمولانا مودودی صاحب کا پیالزام بھی سیجے نہیں کہ حضرت امیر معاویہ ہے معاہدی دیت سے نصف خود لینی شروع کردی۔ بلکہ جیسا کہ ابھی ہم نے نقل کیا ہے۔ صبحے سے ہے کہ حضرت امیر معاویہ ہے ہوری دیت وصول کر کے نصف دیت وارثوں کہ اداکرتے اور باقی نصف بیت المال میں جمع کرتے۔ کیونکہ مود ودی صاحب نے حافظ ابن کثیر کی کتاب "البدایہ والنہائیہ" میں سے امام زہری کی جوروایت نقل کی ہو ہ مجمل اور مبہم ہے۔ واضح اور مفصل نہیں ہے کہ نصف دیت جو اپنے پاس رکھتے ہو وہ مجمل اور مبہم ہے۔ واضح اور کہاں خرچ کرتے۔ اس بارے میں امام زہری ہی کی ایک روایت امام زہری ہی کی ہے جو پہلی مجمل روایت کی تفصیل کرتی ہے۔ ایک روایت امام نہیں کی گئی ہے جو پہلی مجمل روایت کی تفصیل کرتی ہے۔ ایک روایت امام نہیں کرتے۔ اس بارے میں امام زہری ہی کی آئے وہ دد کیستے ہیں۔ ملاحظہ ہو۔

عَنِ الزُّهُوِىُ قَالَ كَانَتُ دِيَةُ الْيَهُوَدِيِّ وَالنَّصُرَانِيِّ فِي ذَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ دِيَةِ الْمُسْلِمِ وَأَبِي بِكُو وَعُمْرَ وَعُثْمَانَ رَضِى اللهُ عَنْهُمْ فَلَمَّا كَانَ مُعَاوِيَةَ اَعْظَى أَهْلَ الْمَقْتُولِ النِّصْفُ وَاللَّهَ عَنْهُمْ فَلَمَّا كَانَ مُعَاوِيةَ اَعْظَى أَهْلَ الْمَقْتُولِ النِّصْفُ وَاللَّهَى النِّصْفُ فِي بِينِ الْمَالِ لِللَّهُ عَنْهُمُ فَلَمَّا كَانَ مُعَاوِيةَ اعْظَى أَهْلَ الْمَقَتُولِ النِّصْفُ وَالْقَى النِّصْفُ فِي بِينِ الْمَالِ لِيَ الْمَالِ لِيَعْمَى اللَّهُ عَنْهُ النِّي الْمَالِ لِيَ الْمَالِ لِيَعْمَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُسْلِمِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّ

لے زہری کی اس خطار ہم پہلے ہی روشنی ڈال چکے ہیں۔

بيت المال مين ركها\_

(وشمنانِ امیر معاویه هی کاعلمی محاسبه جاص ۲-۳۰ محواله بیهجی «السنن اککبری" ج۸ص۲۰ اباب دییة اهل الذمه)

د مکھے لیجئے بیدام زہری ہی کی روایت ہے جوگویا پہلی مجمل روایت کی تفصیل کر
رہی ہے۔ یعنی حضرت امیر معاویہ ﷺ یت وصول تو پوری فرماتے لیکن اس میں سے
نصف وارثوں کو دیتے اور بقیہ نصف بیت المال میں رکھتے۔ نہ معلوم مودودی صاحب
امام بیمجی کی نقل کردہ اس روایت سے ناواقف ہوں اور انہوں نے ''اسنن کبریٰ'' نہ
دیکھی ہو یا حافظہ کمزور ہواور یا دنہ رہی ہو۔ بہر حال ہم نے پیش کردی ہے دیکھیے اور
اطمینان حاصل کیجئے اور اگر انہوں نے بیمجی شریف کا مطالعہ کیا ہے اور جان ہو جھ کر
اسے چھپایا ہے تا کہ ان کا طعن مضبوط ہوتو کتمان حق اور بہتان بائد ھنے کا گناہ انہی

اورز ہری کی عبارت'' اخذ النصف لنفہ''جس کے زور پر مودودی صاحب نے امیر معاویہ ﷺ پر نصف ویت اپنے پاس رکھنے کا الزام لگایا' کا تجزیہ مولانا محم علی صاحب جامعہ رسولیہ شیرازیہ لا ہور سے سنیئے ، وہ کہتے ہیں:

"اس الزام كا آخرى حصد كدامير معاويد نے باقی نصف اپنے لئے ركھ لی تھی تو اس مفہوم ومراد كيلے عوبی لفظ "فنفسه" فدكور ہے۔ يدلفظ اپنے مفہوم كے لحاظ سے يداخمال بھی ركھتا ہے كداس سے مراد" اپنی ذات كيلے" ہو ليعنی اپنے مصرف میں لا یا جائے كسی دوسرے كااس میں تصرف وحق ندر ہے۔ اور دوسرامعنی بیہ ہے كہ كئی شخص نے اسے اپنے پاس تصرف وحق ندر ہے۔ اور دوسرامعنی بیہ ہے كہ كئی شخص نے اسے اپنے پاس ركھا ہوليكن اس كوخر چی دوسروں پركيا جائے اور آپ اس كی تگرانی كرے۔ جس طرح بيت المال كی تگرانی اور حفاظت خليفه وقت كی (ذمه دارى) ہوتی ہے۔ تو اس طرح معنی بيہ واكم حضرت امير معاويد ضف ديت بيت المال ميں اپنی اس طرح معنی بيہ واكم حضرت امير معاويد ضف ديت بيت المال ميں اپنی

گرانی میں جمع کرادیا کرتے تھاور پھراسے اپنی صوابدید کے مطابق خرچ کیا کرتے تھے۔ان دونوں معانی میں سے دوسرامعنی یہاں مراد ہے'۔

(دشمنانِ امير معاويد كاعلى محاسبه جاص ١٠٠٥)

گویا مودودی صاحب کے دامن میں سوائے بغض وعناد کے اور کچھ بھی نہیں۔

اعتراض ۱۲ (طعن مودودی)

مودودی صاحب کاایک اورطعن اور مکروه انداز طعن ملاحظه کیجیځ ، کهتی ہیں: ''ایک اورنہایت مکروہ برعت حضرت معاویہ ﷺ کے عبد میں بیشروع ہوئی کہوہ خود،اوران کے حکم سے ان کے تمام گورنر،خطبول میں برسر منبر حفزت علی در سب وشتم کی بوچھاڑ کرتے تھے۔حتی کہ مجد نبوی میں منبر رسول بھی پرعین روضہ نبوی کے سامنے حضور بھی کے محبوب ترین عزیز کو گالیاں دی جاتی تھیں اور حضرت علی ﷺ کی اولا داوران کے قریب ترین رشته دارای کانوں سے بیگالیاں سنتے تھے کسی کے مرنے کے بعداس کو گالیاں دینا،شریعت تو در کنار،انسانی اخلاق کے بھی خلاف تھااور خاص طور پر جمعہ کے خطبے کواس گندگی ہے آلودہ کرنا تو دین واخلاق کے لحاظ سے سخت گھناؤ نافغل تھا۔حفزت عمر بن عبدالعزیز نے آ کراپنے خاندان کی دومری غلط روایات کی طرح اس روایت کوبھی بدلا اور خطبهٔ جمعه میں سبّ علی کی جگہ رہے آیت پڑھنی شروع کر دی۔ اِنَّ اللّٰہ کیا مُمُوُّ بِالْعَدُلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَآئِي ذِي الْقُرْبِلِي وَيَنْهِي عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكُرِ وَالْبُغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ (الخل ٩٠)

(خلافت وملوكيت ص١٧١)

مولانا مودودی کا حضرت امیر معاوید پی پربیطعن که وه خوداوران کے حکم سے
ان کے تمام گورنر برسر منبرا پی خطبول بیں سیدناعلی المرتضلی کرم اللہ وجہہ پرعلانیہ سب
وشتم کرتے۔ یہاں تک کہ سجد نبوی بیس عین روضہ پاک کے سامنے بھی آپ پر سب و
شتم کی بوچھاڑ ہوتی تو بیمودودی صاحب کا الزام ہے۔ آیئے و کیھتے ہیں قرآن و
حدیث ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں اور حقیقت کیا ہے؟

حضور نبی اکرم ﷺ کتمام صحابہ کرام رضی الله عنهم عدول اور متقی ہیں اور حضرت امیر معاویہ ﷺ کا نہیں میں سے ایک عظیم المر تبت صحابی ہیں بلکہ امت میں حلیم ترین بھی ہیں ویکھیے قرآن کریم صحابہ کرام رضی الله عنهم کے اوصاف بیان کرتے ہوئے انہیں کفر وفسق اور نافر مائی سے متنفر ومحفوظ اور راست رویعنی سیدھی راہ چلنے والافر مار ہا ہے اور حضرت امیر معاویہ ﷺ کو صحابی ہونے کے ناتے گویا ان تمام صفات سے متصف قرار دے رہا ہے۔ اس بارے میں ارشاد باری تعالی پہلے ہی گئی مرتبہ قل کیا متبہ گیرد ہرایا جاتا ہے۔ فرمایا:

وَلْكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ اللَّهُ حَبَّبَ اللَّهُ مَا الْإِيْمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوْبِكُمْ وَكُرَّهُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكُرَّهُ اللَّهُ عَلِيهُمْ الْوَالْسِدُونَ لَا اللَّهُ عَلِيهُمْ حَكِيْمٌ (الْجَرات ١٨٠٨) فَضُلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيْمٌ (الْجَرات ١٨٨٥) ترجمهمودودي صاحب: الله في عليهم كوايمان كي محبت دى اوراس كوتمهار على حلى دل پند بناديا اور كفر وفيق اور نا فرمانى سے تم كومنتقر كرديا - ايسے بى لئے دل پند بناديا اور كفر وفيق اور نا فرمانى سے تم كومنتقر كرديا - ايسے بى لوگ الله كي فضل واحيان سے راست رو بين اور الله عليم وحكيم ہے۔ لوگ الله كي فضل واحيان سے راست رو بين اور الله عليم وحكيم ہے۔ (تفتيم القرآن ازمولا نامودودى)

اور حدیث پاک میں حضرت امیر معاویہ کا امت میں سب سے زیادہ علیم

فرمايا گياء د يکھتے:

''حرث بن اسامہ نے روایت کیا ہے کہ آنخضرت کے نے فرمایا ابو بکر کے میری امت میں سب سے زیادہ رحم ول اور رقیق القلب بین اس کے بعد آپ نے اقیہ خلفائے اربعہ کے مناقب بیان کے اور ان میں حضرت معاویہ کے کا بھی ذکر کیا اور فرمایا کہ معاویہ بن الی سفیان میری امت میں سب سے زیادہ علیم اور تی بیں ۔ وَمُعَاوِیَةُ بُنُ آبِیُ سُفْیَانَ اَحْلَمُ اُمَّتِیْ وَاَجَوْدُهَا۔ (تظیر البنان سا)

(سيدنااميرمعاويه كاردورجمة تطبيرالجنان ص٢٩)

آپ نے دیکھا کہ حدیث پاک میں حضرت امیر معاویہ گوامت میں سب
سے زیادہ جلیم فرمایا گیا ہے جبکہ سب وشتم غصہ اور غضب کو ظاہر کرتا ہے حلم اور بر دباری
کونہیں لیمنی سب وشتم کرنے والے کوحلیم نہیں کہا جاسکتا ۔ حلیم، بر دبار اور متحمل مزاج کو
کہتے ہیں جو غصہ کو بر داشت کرتا ہے۔ اسے حلیم نہیں کہتے جو خواہ نخواہ کو اہ کی پر غصہ ہوتا
رہے اور حسد کی آگ میں جل کرسب وشتم کرتا پھرے۔ اور جب حضرت امیر معاویہ
سے اور حسد کی آگ میں جل کرسب وشتم کرتا پھرے۔ اور جب حضرت امیر معاویہ
سے زیادہ تحمل مزاج اور سب سے زیادہ برداشت والے ہوئے لہذا سب وشتم کے
الزام سے قطعاً بری ہوئے۔

دوسرےمقام پرحدیث پاک آپ کوعالم قر آن قرار دیتی ہے۔حضور نبی اکرم ان کیلئےخصوصی طور پردعا فر ماتے ہیں۔ملاحظہ ہو:

ٱللَّهُمَّ عَلِّمُ مُعَاوِيَةَ الْكِتٰبَ وَالْحِسَابَ وَقِهُ الْعَذَابَ

(منداح جماع ١٢١)

ترجمہ:اے اللہ!معاویہ کو کتاب وحساب کاعلم عطافر مااوراہے عذاب ہے

اور حضور سرور انبیاء حبیب خدا ﷺ کی ہر دعامتجاب اور مقبول ہوتی ہے جب اشارہ ایر و پر قبلہ تبدیل فر مایا جاتا ہے تو دعا کیوں نہ مقبول ہوگی۔ارے حضور ﷺ کی دعا کی تو وہ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فر ما تا ہے کہ اے محبوب اپنے غلاموں کے تن میں دعا فر ما ہے کیونکہ تمہاری دعا ان کے سکون اور چین کا باعث ہے۔ارشاد باری تعالیٰ ہے ملاحظہ ہو:

الله تعالیٰ کاحضوراقدس ﷺ کودعاً کرنے کا حکم دینا سے باعث سکون فر مانا اور صحابہ کرام کواس سے سکون حاصل ہوجانا' اس کے مقبول وستجاب ہونے کی دلیل ہے۔ تو ظاہر ہوا کہ حضرت امیر معاویہ ﷺ کے حق میں بھی آپ کی دعا ئیں مقبول ہوئیں۔ لہذا حضرت امیر معاویہ ﷺ عالم کتاب وحساب ہوئے' اور عالم وہ ہوتا ہے جو ایے علم پڑل بھی کرتا ہے۔ حدیث یاک ملاحظہ ہو:

أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ لِكَعْبِ مَنْ أَرْبَابُ الْعِلْمِ قَالَ الْكَعْبِ مَنْ أَرْبَابُ الْعِلْمِ قَالَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ بِمَا يَعْلَمُوْنَ (مَسُوّة كَابُ الله) ترجمه: حضرت محب سے فرمایا كه اہل علم كون لوگ بين انہوں نے فرمایا جوابے علم پڑمل كرتے بين \_

پی جب حضرت امیر معاویہ علیمات قرآن ہوئے تو آپ قرآن اور تعلیمات قرآن پڑ مل کرنے والے ہوئے۔ جبکہ قرآن کریم اچھی گفتگو کا حکم دیتا ہے فرمایا:
قُولُوْ اللِنّاسِ حُسْنًا (القرآن) اور برے القاب دیے 'برے نام رکھنے اور سبوشتم کرنے سے روکتا ہے۔ فرمایا: وَ لَا تَنَا بَزُوْ ا بِالْالْقَابِ۔ (القرآن) لیعن ایک و دسرے کے برے نام نہ رکھو اور حدیث پاک قرآن کریم کی تفصیل و تشریح کرتی و دسرے کے برے نام نہ رکھو اور حدیث پاک قرآن کریم کی تفصیل و تشریح کرتی

- حديث ياك بين فرمايا: سِبَابُ الْمُسْلِمُ فَسُوْقٌ-

(بخاری کتاب الادب جامع ترندی باب ماجاء فی اشتم ویاض الصالحین بابتریم سب المسلم) ترجمه: مسلمان کوگالی و پنافسق ہے۔

پس بحثیت عالم قرآن حضرت امیر معاویه ﷺ چھی گفتگو کرنے والے اور سب وشتم سے پر ہیز کرنے والے ہوئے۔اب فر مایئے جوعادل ومقی صحابی ہو،قر آن كريم اس كفروفس معتقر ومحفوظ اورراست رو (هُمُّ الواشِدُونَ ) فرما يـــ حدیث پاک اس کو عالم قرآن اور تعلیمات قرآن پرعمل کرنے والا فرمائے۔حتی کہ حدیث یاک اسے ساری امت سے بوھ کر حلیم، بردبار، متحمل مزاج اور غصہ کو برداشت کرنے والا فرمائے' کیا وہ سب وشتم ایسے فیق اور گناہ میں ملوث قرار دیا جاسکتا ہے؟ جب حضرت امیر معاویہ کان سب صفات مبارکہ سے متصف ہیں تو پھران پرسب وشتم کرنے کا الزام لگانا کیا کسی دیندار آ دمی کا کام ہے؟ مودودی صاحب نے جن تاریخی روایات پراعماد کر کے قرآن وحدیث کو گھرایا ہے۔ان کی قرآن وحدیث کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ اگر کسی کا ایمان سلامت ہے تو وہ یقیناً قرآن وحدیث ہی کورجے دے گا۔اور قرآن کریم کےمطابق تو حضرت امیر معاویہ کے فتق ونا فر مانی سے محفوظ اور راست رویعنی نیک راہتے پر چلنے والے اور نیکی اختیار كرنے والے ہيں۔ لہذا جو بھی حدیث يا روايت حضرت امير معاويد ﷺ يا كى اور صحابی کافسق اور گناہ میں ملوث ہونا بیان کرے وہ جھوٹی اور مردود ہوگی۔وہ قبول نہیں کی جائے گی۔جبیبا کی حجمسلم کی ایک حدیث میں بیان ہوا کہ حفرت عباس اللہ نے حفرت عمر فاروق السي حفرت على الله كمتعلق كها:

"اَقُضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هَلَا الْكَاذِبِ الْاثِمِ الْعَادِرِ الْخَائِنِ" (صَحِمَلُمُ تَابِالِهِ دوالسِر بابِ عَمَالُفَی)

ترجمہ: میرے اور اس جھوٹے مجرم دھوکے باز اور خائن کے درمیان فصلہ کردیجیے۔

اس میں راوی نے حضرت عباس ہے منسوب کر کے حضرت علی المرتضلی ﷺ کے متعلق نہایت نازیبا با تیں کہی ہیں ٔ حالانکہ دونوں ہتیاں الیی باتوں سے پاک اور بلندو بالا ہیں۔ اسی کئے اس کی شرح میں حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ (ترجمہ)

''قاضی عیاض نے کہا کہ مارزی کا قول ہے کہ صدیث کے پیہ الفاظ کہنے ظاہری طور پر حضرت عباس ﷺ کے شایان شان نہیں اور حضرت علی ﷺ اس سے بہت بلند مرتبہ ہیں کہ ان میں ان اوصاف میں سے بعض ہوں چہ جہا تیکہ بیسب ہوں اگر چہ ہم صرف نبی اکرم ﷺ وغیرهم انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی عصمت کے قائل ہیں۔ لیکن حضرات صحابہ کے ساتھ حسن ظن رکھنے اور ان سے تمام اوصاف رویلہ کی نفی کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اور جب اس حدیث کی تاویل کے سارے رائے بند ہوجا ئیں تو ہم اس کے راویوں کو جھوٹا قرار دے دیں گے۔ نیز فر مایا کہ اس سبب سے بعض محدثین نے اپنے نبخہ سے بید الفاظ نکال بھی کہ اس سبب سے بعض محدثین نے اپنے نبخہ سے بید الفاظ نکال بھی دیئے'۔ (مجے مسلم عشر ترا مام نووی جام ۹۰ تاب اجہادوالسیر باب عم الفتی) کہ اس سبب سے جو کسی صحابی کا فسق و گناہ میں ملوث ہونا اور راست روہونے کی بجائے بے راہر وہونا بیان کرے اس کے رایوں کو چھٹلا کراسے جھوٹی اور مردودقر ار

اورمودووی صاحب کے الزام میں عجیب بات بیہ ہے کہ انہوں نے جن کتابوں کے حوالے دیتے ہیں ان میں اوٹی اشارہ تک نہیں ملتا کہ حضرت امیر معاویہ پیٹود بھی حضرت علی المرتضٰی بیسب وشتم کی بوچھاڑ کرتے تھے آور اپنے گورنروں کو بھی

انہوں نے یہی تھم دے رکھا تھا۔ اور حقیقت میہ ہے کہ مودودی صاحب کی اس خود ساختہ عبارت کی حیثیت ایک جھوٹے الزام اورافتر اسے زیادہ کچھنیں۔

اورا گرستِ سے مراد وہ سبّ ہے جو سیح بخاری کی درج ذیل حدیث میں وار د ہوا ہے تو وہ حسنِ بیان تو ضرور ہے لیکن برائی ہر گرنہیں ہے۔ملاحظہ ہو۔ (ترجمہ)

"ابوحازم فی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت مہل بن سعد

کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ امیر مدینہ منبر پر بیٹھ کر حضرت علی کے وہرا بھلا

کہتا ہے۔ انہوں نے پوچھا آخر وہ کہتا کیا ہے؟ جواب دیا۔ وہ ان کو

"ابوتراب" کہتا ہے۔ پیشس پڑے اور فر مایا خدا کی قتم! ان کا پیتام تو نبی

کریم کی نے پکارا ہے اور خود حضرت علی کے کو بینام اپنے اصلی نام سے

بھی زیادہ پیارا ہے '۔ (میج بخاری باب مناقب ملی این ابی طالب کے)

اور حضرت امیر معاویہ کے اخلاق اور رویہ کے متعلق ایک نہایت ولچیپ واقعہ پیش کیاجا تا ہے جونہ صرف قرآن کریم کے ارشاد رُحَمَاءً بَیْنَهُمْ کا آئینہ دار ہے بلکہ مودودوی طعن کا قلع وقع کرنے کیلئے بھی کافی ہے۔ ملاحظہ ہو۔

"ابی طالب کے اوصاف سناؤ۔ انہوں نے عرض کیا مجھے علی ابن ابی طالب کے اوصاف سناؤ۔ انہوں نے عرض کیا مجھے اس سے معاف رکھو۔ امیر معاویہ شخصنے کہاتمہیں خداکی فتم ضرور سناؤ۔ ضرار ابن حمزہ نے نہایت فصیح و بلیغ طور پر حضرت علی کی منقبت سنائی جس کا خلاصہ حب ذیل ہے۔

حفرت علی ﷺ بڑی سخاوت والے، سخت قوت والے، فیصلہ کن بات کہتے تھے۔عدل کا فیصلہ کرتے تھے۔ان کی جوانب سے علم کی نہریں بہتی تھیں۔ان کی زبان پرعلم بولٹا تھا۔اور دنیا کی ٹیپ ٹاپ سے متقر تھے۔رات کی تنہائی اور وحشت پر مائل (مانوس) تھے۔راتوں کو روتے تھے۔ اکثر آخرے کی فکر میں رہتے تھے۔ موٹا لباس معمولی کھانا پہند کرتے تھے۔ جب ان سے پہند کرتے تھے۔ جب ان سے پہند کرتے تھے۔ جب ان سے پہند کو چھتے تو فوراً جواب دیتے۔ جب ہم انہیں بلاتے تو فوراً آجاتے۔ اس بے تکلفی کے باوجودان کی خداداد ہیت کا یہ حال تھا کہ ہم ان سے گفتگونہ کرسکتے تھے۔ دینداروں کی تعظیم فرماتے۔ مسکینوں کو اپنے سے قریب رکھتے تھے۔ علی بھے کے دربار شریف میں کمزور مایوس نہ تھا قوی دلیر نہ تھا۔ قتم خدا کی میں نے علی کو بہت دفعہ ایسا دیکھا کہ رات کے دلیر نہ تھا۔ قتم خدا کی میں نے علی کو بہت دفعہ ایسا دیکھا کہ رات کے تارے خائب ہوجاتے تھے۔ اس حال میں کہ آپ ایساروتے تھے جیسے کی کو بچھوکا نے لے اور رورو کر فرماتے تھے افسوس! افسوس! عرتھوڑی ہے سفر لمبا ہے۔ سامان تھوڑا ہے راستہ خطرناک اور آپ کی داڑھی سے سفر لمبا ہے۔ سامان تھوڑا ہے راستہ خطرناک اور آپ کی داڑھی سے آنسووں کے قطرے شکیتے تھے اور فرماتے تھے۔ افسوس! افسوس! افسوس!

امیر معاویہ یہ بین کرزارزاررونے گے اور فرماتے تھے کہ تم خداکی ابوالحن (علی ﷺ) ایسے ہی تھے۔ایسے ہی تھے'۔

(امير معاويه ظفي پرايک نظرص ۵۷\_۵۸، الصواعق الحرقه اردوص ۲۳۳ سـ ۴۳۷، از اله الحفاء اردو دوم ص ۵۱۹\_ ۵۱۸ معترضين اور حفرت امير معاويداردوتر جمه الناهيدعن طعن امير معاويه ع ۵۲)

لہذا قرآن و حدیث اور مذکورہ واقعہ کی روشیٰ میں مودودی صاحب کے اس جھوٹے اورلغواعتراض کی تر دید میں ہم مزید پچھ کہنے کی ضرورت نہیں محسوں کرتے۔

اعتراض ۱۵ (طعن مودودی)

مودودی صاحب کا حضرت امیر معاویه رضی الله عنه پرایک اورطعن ملاحظه ہوئ کہتے ہیں:

''زیاد بن سُمَیّہ کا اسلحاق بھی حضرت معاویہ ﷺ کے ان افعال میں سے ہے جن میں انہوں نے ساسی اغراض کیلے شریعت کے ا کیے مسلم قاعدے کی خلاف ورزی کی تھی۔ زیاد طا کف کی ایک لونڈی سمتہ نامی کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔لوگوں کا بیان پیتھا کہ زمانہ جا ہلیت میں حضرت معاویہ اللہ جناب ابوسفیان اللہ نے اس لونڈی سے زنا کاارتکاب کیا تھااورای سے وہ حاملہ ہوئی۔حضرت ابوسفیان ان نے نے خود بھی ایک مرتبہاں بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ زیاد انہی کے نطفہ سے ہے۔جوان ہوکر شخص اعلیٰ درجے کا مدیر، انتظم، فوجی لیڈراورغیر معمولی قابلیتوں کا مالک ثابت ہوا۔حضرت علی ﷺ کے زمانہ خلافت میں وہ آپ کا زبردست حامی تھا اور اس نے بڑی اہم خدمات انجام دی تھیں۔ان کے بعد حضرت معاویہ ﷺنے اس کواپنا حامی ومدد گار بنانے کیلئے اپنے والد ماجد کی زنا کاری پرشہا دنیں لیں اوراس کا ثبوت بہم پہنچایا کہ زیاد انہی کا ولد الحرام ہے۔ پھرای بنیاد پراسے اپنا بھائی اور اپنے خاندان کا فرد قرار دے دیا۔ بیغل اخلاقی حیثیت سے جیسا پچھ کروہ ہے وہ تو ظاہر ہی ہے۔ گر قانونی حیثیت ہے بھی پیا کیے صرح نا جائز فعل تھا۔ كيونكه شريعت ميں كوئى نسب زنا سے ثابت نہيں ہوتا۔ نبي الله كاصاف حكم موجود ہے کہ" بچاس کا ہے جس کے بستر پروہ پیدا ہواورزانی کیلئے کنکر يقربين' ام المؤمنين حضرت ام حبيبه (رضى الله عنها) نے اى وجہ سے اس کواپنا بھائی شلیم کرنے سے اٹکار کردیا اور اس سے پردہ فرمایا''۔ (خلافت وملوكت ص ۱۷۵)

اس کا بھی جواب دیجیے۔

مولا نامودودی صاحب نے اس طعن میں استلحاق زیاد کا معاملہ الجھا کر حفزت معاویہ ﷺ پراپنی سیاسی اغراض پوری کرنے کیلئے شریعت کی خلاف ورزی کا الزام لگایا ہے۔ اور ان کے شرف صحابیت، ان کے تقوی وعد الت اور قدر ومنزلت کو مجروح کرنے کی بھر پورکوشش کی ہے۔ یہی نہیں بلکہ ان گواہوں جن میں عادل و ثقة صحابی بھی شامل تھ کی گواہیوں اور شہادتوں کو بھی رو کردیا ہے۔ البتہ اپ اس طعن کو تقویت دیئے کیلئے تاریخ کے بعض حوالے، جیسے کیسے بھی میسر آئے 'بناسنوار کر ان کے نام ضرور کھود یے۔

اس سے پہلے کہ ہم اس طعن کا تجزیہ کریں حسب دستورسابق درج ذیل امور کی جانب توجہ دلانا ضرور کی مجھتے ہیں۔

ا) قرآن وحدیث نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کومتی فرمایا اور ان کے شرف صحابیت کا احترام کرنے کی ہدایت کی ہے۔ لہذا صحابہ کرام کے مقام ومرتبہ کو مجروح کرنے والی یاان پرحرف زنی کرکے ان کے دامن اقدس کو داغدار کرنے والی کوئی بھی روایت ہوا گرچاس کی سندھیجے ہی کیوں نہ ہؤر دکر دی جائے گی۔

۲) زیاد بن سمته کومودودی صاحب ولدالحرام ہونے کا الزام دیتے ہیں 'جبکہ زنا کی تہمت کے شوت کیلئے چار عادل اور چثم دیدگواہ ہونا ضروری ہیں۔اورا گرتہمت لگانے والا ایسے گواہ چیش نہ کر سکے تو اس پر حد قذف لگتی ہے اور جیرت کی بات بیہ کہ مودودوی صاحب کے پاس ایسے چار گواہ نہیں ہیں۔اور شیحے یہ ہے کہ جناب ابو سفیان نے دورِ جا ہلیت میں مرق ج طریقہ کے مطابق سمیہ سے نکاح کیا اور زیادای نکاح کی اولا دیتے اگر چیز مانہ جا ہلیت کا وہ طریقہ نکاح اسلام نے منسوخ کردیا 'لیکن اس سے نسب شیح اور ثابت ہی رہا۔ام المورمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس سے نسب شیح اور ثابت ہی رہا۔ام المورمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا

فرماتی ہیں کہ زمانہ جاہیت میں نکاح کے چارطریقے تھے۔

ا) ایک نکاح توای طرح کا تھا کہ جیسے لوگ آج بھی نکاح کرتے ہیں کہ ایک آدی دوسرے کے پاس اس کی ولیہ یا بیٹی کیلئے پیغام بھیجتا پھر مہرادا کرتا اوراس کے ساتھ نکاح کر لیتا۔

۲) دوسراطریقهٔ نکاح بیرتها که جب کوئی عورت ایتا م سے پاک ہوتی تو خاونداس سے کہتا کہ م فلاں کے پاس چلی جاؤ اوراس سے فائدہ حاصل کرو۔ چنانچہ خاوندا پئی ہیوی سے کنارہ کش ہوجا تا اور پھراسے بھی ہاتھ نہ لگا تا ہماں تک کہ جس آ دمی سے فائدہ اٹھا یا جا تا اس کاحمل ظاہر ہوجا تا ۔ جب اس کاحمل ظاہر ہوجا تا تو خاوندا پنی ہیوی کے پاس آ جا تا جب وہ چاہتا۔ اور ایسا اچھا بچہ حاصل کرنے کی آرزو میں کیا جا تا۔ اس کو وہ لوگ دو کاح استرضاع " کہتے تھے۔

۳) نکاح کی تیسری قتم ہی کے دس ہے کم افرادا کھے ہوکر کسی فورت کے پاس جاتے اور سارے اس کے ساتھ صحبت کرتے۔ جب وہ حاملہ ہوکر بھی تھی ہونے چند روز گزر جاتے تو وہ ان سب کو پیغام بھیجتی ۔ پس ان میں سے کوئی شخص آنے سے انکار نہیں کرسکتا تھا۔ یہاں تک کہ وہ اس کے پاس جمع ہوجاتے تو وہ ان سے کہتی آپ اپنے معاملات جانے ہیں اور میرے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے۔ پس اے فلال! یہ معاملات جانے ہیں اور میرے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے۔ پس اے فلال! یہ آپ کا بیٹا ہے اس کا تام رکھ لیجئے۔ پس وہ بچہاس کا شار ہوتا اور وہ آدمی اس بات سے انکار نہیں کرسکتا تھا۔

م) نکاح کی چوتھی قتم بھی کہ بہت ہے آدمی ایک عورت کے پاس جاتے رہتے اور وہ کسی کو اپنے پاس آنے سے منع نہیں کرتی تھی۔ دراصل ایسی عور تیں طوا کف ہوتی تھیں'اور نشانی کیلئے اپنے درواز وں پر جھنڈ انصب کردیا کرتی تھیں۔ پس جو چاہتا وہ ان کے پاس جاتا پس جب ان میں سے کسی کا حمل تھہر جاتا اور وہ اس بچے کوجن لیتی تو وہ سارے اس کے پاس جمع ہوکر قیافہ شناس کو بلاتے۔ وہ بچے کوجس سے مشاہد دیکھتا اس سے کہد دیا جاتا کہ بی آپ کا بیٹا ہے۔ چنانچہ وہ اس کا بیٹا کہد کر پکارا جاتا اور وہ اس سے انکار نہیں کرسکتا تھا۔

لیکن جب حفزت محمصطفیٰ الله حق کے ساتھ مبعوث ہو گئے تو زمانۂ جاہلتیت کے سارے نکاح ختم ہو گئے اور وہی ایک طریقہ نکاح رہ گیا جوآج موجود ہے'۔

( بخاری ج ۲ ص ۲۹ کتاب الکاح )

اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ زمانۂ جاہلیت میں نکاح کے جار طریقے رائج تھے۔اسلام نے زمانہ جاہلیت کے نکاحوں کوتو منسوخ کر دیالیکن ان نکاحوں کی اولا دکومچے النسب تسلیم کیا ہے۔

اور زیاد کی پیدائش کا واقعہ تاریخ نے اس طرح بیان کیا ہے کہ:

''ایک مرتبہ ابوسفیان اپنے کسی کام کی غرض سے طائف گئے ہوئے تھے۔ وہاں انہوں نے جاہلیت کے مروجہ نکاح کی طرح سُمیّہ سے نکاح کیا اور اس سے مباشرت کی اور اس سے سُمیّہ کے یہاں زیاد پیدا ہوئے اور اس نے زیاد کو ابوسفیان سے منسوب کیا۔ ابوسفیان نے بھی اس نسب کا اقر ارکیالیکن خُفیہ طور پڑ'۔

(تاریخ ابن ظدون جسم ۱۳۰۰) معلوم ہوازیاد نکاح کی اولا دیتھا گرچہوہ نکاح جا ہلی طریقے کا تھالیکن جا ہلی طریقوں کے نکاح کی اولا دکو بھی صحیح النسب قرار دیا گیا اور جب جاہلتت کے نکاح کی اولا دشیح اور حلالی ہے تو زیاد بھی ابوسفیان کی صحیح اور حلالی اولا دہی تھے۔ہم انشاء اللہ اسے تاریخی شہادتوں ہے بھی بیان کریں گے۔

کیکن جرت اس بات پر ہے کہ مودودی صاحب کو بیٹلم بھی نہیں کہ حلالی کو حرامی کہنا' ناحق تہمت لگانا ہے' اور اس کے عدم ثبوت پر حد قذف لگتی ہے۔ ملاحظہ ہوامام مدینہ حضرت امام مالک ﷺ فرماتے ہیں:

(مؤطاامام ما لك مترجم ٢٢٥ كتاب الحدود)

اب آیے مودودی صاحب کے طعن کی طرف، کہتے ہیں:
''زیاد بن سُمیّہ کا اسلحاق بھی حضرت معاویہ ﷺ کا انتاحال میں سے ہے جن میں انہوں نے سیاسی اغراض کیلئے شریعت کے ایک مسلم قاعدے کی خلاف ورزی کی تھی۔ زیاد طائف کی ایک لوغڈی سُمیّہ کے بیٹ سے بیدا ہوا تھا۔ لوگوں کا بیان بیتھا کہ زمانہ جاہلیت میں حضرت

معاویہ ﷺ کے والد جناب ابوسفیان ﷺ نے اس لونڈی سے زنا کا ارتکاب کیا تھا اور وہ اس سے حاملہ ہوئی''۔

تواس بارے میں ہماری عرض ہے ہے کہ جب معاذ اللہ لوگوں کے بیان کے مطابق (اگر چہلوگوں کا لفظ یہاں مجمل ومہم ہے اور ایسے مجمل اور مہم قول سے زنا ثابت نہیں ہوتا) زیاد ولد الحرام تھا اور مولانا مودودی کے نزدیک مفرت امیر معاویہ کا یفعل ہی صحیح نہیں تھا تو پھر یہ بتایا جائے کہ اس سے حفزت امیر معاویہ کھی کا یفعل ہی عزت بڑھ گئ وہ خاص وعام (لوگوں) میں معزز ترکیونکر ہوگئے اور انہیں کونسا سیاسی فائدہ ہوا۔ جب بقول مودودی صاحب لوگ زیاد کوزنا کی اولاد سجھتے تھے تو پھر تو

ایسے فعل شنیع سے (معاذ اللہ) ان کو صحابہ و تا بعین رضی اللہ عنہم بلکہ جملہ مسلمانوں کی نظروں میں گرجانا چاہیے تھا اور ان کی سیاسی سا کھ تباہ ہوجانا چاہیے تھی۔ نہ یہ کہ اس سے ان کا سیاسی قد کا ٹھ اور بڑھ جاتا۔ گویا مودودی صاحب کا بیدالزام عقلی طور پر بھی نہایت گھیا اور لغو ہے۔

یمی نہیں 'امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین کا تب وراز دار نبوت اور عظیم صحافی رسول جناب حضرت امیر معاویہ پھنچو دفر ماتے ہیں کہ میں نے زیاد کو ملا کر قلت کو کشرت نہیں بخشی اور نہ ذلت کوعزت دی 'بلکہ جب میں نے بیجان لیا کہ بیاللہ کاحق ہے تو میں نے اسے اپنے مقام پرر کھنے کا حکم دیا لیکن مودودی صاحب تو عام لوگوں پر اعتاد کے بیٹھے ہیں اور ایک مجمل وہ مہم قول کی بنیاد پراپنے اعتراض کی عمارت استوار کر رہے ہیں۔ انہیں اس بات کی کیا پروا ہے کہ امیر المؤمنین اور عظیم صحافی رسول (ﷺ) کیا کہ در سے ہیں۔

آگے دیکھے مودودی صاحب کی معتمد تاریخ ابن خلدون میں لکھا ہے:

"اہل تشیع کی اکثریت اس بات کاردکرتی ہے اورامیر معاویہ پر

اس سے اعتراض پیدا کرتی ہے یہاں تک کدامیر (زیاد) کا بھائی ابو برہ

بھی۔ایک مرتبہ اس زیاد نے سیدہ عاکشہ ضی اللہ عنہا کواس نام سے رقعہ

لکھا۔ "زیاد بن ابی سفیان" گویاوہ پہ الفاظ لکھ کران سے اپنے اس نسب کی صدافت چا ہتا تھا تا کہ بوقت ضرورت یہ ججت ہو سکے۔اس کے جواب میں سیدہ عاکشہ رضی اللہ عنہا نے اس لیوں لکھا:" عاکشہ ام المومنین اپنے میں سیدہ عاکشہ رضی اللہ عنہا نے اس کے مطلوبہ نسب کی تقدیق نہ کی )۔

عبداللہ بن عامر کوزیا دسے بغض تھا۔ایک دن اس نے اپنے ساتھیوں میں عبداللہ بن عامر کوزیا دسے بغض تھا۔ایک دن اس نے اپنے ساتھیوں میں کیڑے سے کی کو کہا کون ہے عبدالقیس ابن سمیہ جومیرے کا موں میں کیڑے نے کی کو کہا کون ہے عبدالقیس ابن سمیہ جومیرے کا موں میں کیڑے نے کا کو کہا کون ہے عبدالقیس ابن سمیہ جومیرے کا موں میں کیڑے نے کا کو کہا کون ہے عبدالقیس ابن سمیہ جومیرے کا موں میں کیڑے نے نے اور میرے کا رندوں کے آڑے آتا ہے۔ میں نے قریش سے نکالتا ہے اور میرے کا رندوں کے آڑے آتا ہے۔ میں نے قریش سے نکالتا ہے اور میرے کا رندوں کے آڑے آتا ہے۔ میں نے قریش سے نکالتا ہے اور میرے کا رندوں کے آڑے آتا ہے۔ میں نے قریش سے نکالتا ہے اور میرے کا رندوں کے آڑے آتا ہے۔ میں نے قریش سے نکالتا ہے اور میرے کا رندوں کے آڑے آتا ہے۔ میں نے قریش سے نکالتا ہے اور میرے کا رندوں کے آڑے آتا ہے۔ میں نے قریش سے دور میرے کا موں میں کیا کہ میں کور سے نکالتا ہے اور میرے کا رندوں کے آڑے آتا ہے۔ میں نے قریش سے دور کیا کھور

اس بات پر قسمیں لینے کی ٹھانی ہے کہ ابوسفیان نے سمیہ تامی لونڈی کودیکھا

تک نہیں۔ جب زیاد کواس کی خبر لمی تو اس نے معاویہ پھی کو یہ بتایا۔ اس پر
معاویہ پھی نے تھم دیا کہ آخری دور کے دروازے سے اسے والیس کردو۔
اس نے بیزید کے ہاں اس کی شکایت کردی۔ بیزیداس کو لے کر گھوڑے پر
سوار ہوکر حفزت معاویہ بھی کے پاس آیا۔ جب امیر معاویہ بھی نے اسے
دیکھا تو اٹھ کر گھر تشریف لے گئے۔ بیزید کہنے لگا ہم آپ کے باہر تشریف
لانے بحل انتظار کرتے ہیں۔ پھر پچھ دیر بعد امیر باہر تشریف لانے اور
ابن عامر نے اپنی وہی باتیں کہنا شروع کردیں جو پہلے ہی تھیں۔ امیر نے
اس پر فر مایا ہیں نے زیاد کوا پئے ساتھ ملا کر قلت کو کشرت نہیں بخشی اور نہ ہی
د تت کوعزت دی ہے لیکن جب میں نے اللہ کاحق جان لیا تو اسے اپ

(تاریخ ابن خلدون جساص ۱۰ بحواله دشمنان امیر معاویه کاعلمی محاسید جاص ۲۸۸ ـ ۲۸۹) اور کامل ابن اثیر سے منقول ہے:

''حضرت امیر معاویہ کے بارے بیں جو کچھ کہاوہ ہم نے سلا ہے۔خدا کی سم اہم کرباس
بات کوجانے ہیں کہ اللہ تعالی نے مجھے جاہیت میں عزت عطافر مائی تھی
اور اسلام کے بعد میری عزت میں اضافہ ہی ہوا ہے۔ میں نے زیاد کو
این ساتھ ملا کر قلت کو کٹر ت نہیں بخشی اور نہ ہی ذلت کوعزت بنایا۔ کین
میں نے اس کا حق جانے ہوئے اسے اس کی جگہ پر مقرر کیا۔ یہ س کر ابن
عامر نے کہا: اے امیر المؤمنین ہم اس بات کی طرف لوٹے ہیں اور قبول
کرتے ہیں جو زیادہ کو بسند ہے۔ امیر معاویہ کے فر مایا اگر ایسا ہے تو
کی جم تمہاری بسند کی طرف رجوع کرتے ہیں یہ کہہ کرعبد اللہ بن عامر

وہاں سے نکلا اور زیاد کے پاس آگرا سے راضی کرلیا''۔

(وشمنانِ اميرمعاويد الله كاعلى محاسبه ج اص ١٩٠- بحواله كاميل ابين اثير ج ١٩٠٣)

آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ پین خود فرمارہے ہیں کہ میں نے کشرت وغزت یا کہ اللہ تعالیٰ کاحق سمجھ کر قبول کیا ہے اور کشرت وغزت یا کسی اورغرض کیلئے الیانہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ کاحق سمجھ کر قبول کیا ہے اور اے اپنامقام دیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کےحق کوجی مقام دینا تو شریعت کی پاسداری کی اعلیٰ مثال ہے۔ لیکن بُر اہوتعصب کا کہ مودودی صاحب ان پرسیاسی غرض کیلئے شریعت کی خلاف ورزی کا الزام لگارہے ہیں۔ تعصب بندے کو واقعی اندھا کر دیتا ہے۔

اور''لوگوں'' کے جہم لفظ کے حوالے سے بیر کہنا کہ حضرت ابوسفیان نے سمیہ سے زنا کیا۔ جس سے زیاد پیدا ہوا' تو ایسے زنا کا الزام لگانا درست نہیں اور اس کا حقیقت سے دور کا بھی واسط نہیں۔ ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں۔اب مودودی صاحب کی معتمد تاریخ ابن خلدون سے قدر نے فصیل سے بیان کرتے ہیں۔ (ترجمہ)

''سمیہ مادرزیاد حرث بن کندہ طبیب کی لوغدی تھی۔جس زمانہ میں سمیہ حرث کے پاس تھی' انہیں دنوں اس کے بطن سے ابو بکرہ پیدا ہوئے تھے۔ اس کے بعد حرث نے سمیہ کا عقد اپنے ایک غلام سے کردیا۔ جس کے گھر میں زیاد پیدا ہوا۔ ابوسفیان زمانہ جاہلیت میں طائف گئے ہوئے تھے۔ واپسی کے وقت حسب (نکاح) رسم جاہلیت سمیہ سے جم بستر ہوئے حمل رہ گیا اور اس سے بیزیادو جود میں آیا۔ اس وجہ سے نبایہ ابوسفیان کی طرف منسوب کیا گیا چنا نچرا بوسفیان نے ایک موقع پر چھے الفاظ میں اس کا اقرار کیا تھا''۔

(تارخ ابن خلدون اردوحددوم ۳۲۰۰)

"امیر المؤمنین حفزت علی ابن افی طالب ﷺ کے شہید ہونے
کے بعد زیاد نے امیر معاویہ ﷺ سے مصالحت کرلی۔ مصقلہ ابن ہمیرہ

شیبائی نے امیر معاویہ کے سے سفارش کی کہ زیاد کونسبا ابوسفیان کی طرف منسوب کرلو ۔ چنا نچہ امیر معاویہ کا ایف قلوب کے خیال سے زیاد کو ابوسفیان کا بیٹا لکھنے لگے اور اس امر کے جو وت کی غرض سے جولوگ ابوسفیان اور سمیہ کے تعلقات اور زیاد کی پیدائش سے واقف تھے۔ بلائے گئے اور ان سے شہادت کی گئے ۔ لیکن هیعان علی بن ابی طالب کا اس نب سے انکار کرتے رہے تی کہ اس کے بھائی ابو بکرہ بھی '۔

(تاریخ ابن خلدون اور حصه دوم ص۳۳)

خط کشیدہ الفاظ سے بیہ بات خوب ظاہر ہوجاتی ہے کہ اسلحاق زیاد کی تحریک بھی دراصل زیاد اور اس کے لوگوں نے خود ہی شروع کی تھی۔ حضرت امیر معاویہ شان کی سیاسی غرض قرار دیا جائے ہاں البتہ اسے پایہ تحمیل تک سید ٹاامیر معاویہ شائی نے بہنچایا اور شرعی تقاضے کے تحت گواہیاں ملنے کے بعداس کا اعلان فرمایا۔ یہاں سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ حضرت امیر معاویہ شاہر پرسیاس غرض کا الزام مودودی صاحب کی زیادتی ہے اور دوسرے رہی تھی زیادتی ہے کہ جمع عام میں گواہیوں کا اجتمام کر کے شرعی تقاضے پورے کرنے والے پر ہی شریعت کی خلاف میں گواہیوں کا الزام لگا دیا جائے۔ (استغفر اللہ)

حفرت علامہ محمطی صاحب (جامعہ رسولیہ شیرازیدلا ہور) نے الاصابہ فی تمیز الصحابہ ج اص ۸۰ سے نقل کیا کہ:

''اسلحاق کا واقع ۴۳ ج پیس ہوا۔ اس کی گواہی دینے والے بیہ لوگ ہیں۔ زیاد بن اساء الحر مازی، مالک بن ربیعہ السلولی، المنذ رابن زبیر۔ ان کا نام مدائنی نے اپنی سندوں کے ساتھ ذکر کیا۔ گواہوں ہیں ان لوگوں کا بھی ذکر کیا' جو پر یہ بنت الی سفیان، مسور بن ابی قدامہ الباهلی، ابن ابی النصر التقفی' زید بن نفیل اذ دی، شعبہ بن علقم مازنی، بن عمرو بن

شیبان اور بن مصطلق کا ایک ایک آدمی ۔ ان تمام نے ابوسفیان کے متعلق گواہی دی کہ زیاد اس کا بیٹا ہے۔ صرف منذر نے یہ گواہی دی کہ انہوں نے حضرت علی المرتضلی ہے سے سا ہے۔ وہ کہتے کہ بیس اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ زیاد کو ابوسفیان نے اپنا بیٹا کہا ہے۔ ان گواہیوں کے بعد حضرت معاویہ ہے نے خطبہ دیا اور زیاد کو اپنے نسب میں ملالیا (یعنی زیاد کا استلحاق کرلیا) پھر زیاد نے پچھ گفتگو کی اور کہا اگر ان گواہوں کی گواہی حق ہے تو اللہ کا شکر ہے اور اگر باطل ہے تو میں نے اپنے اور ان کے درمیان اللہ تعالی کورکھا (یعنی اپنے اور اللہ کے درمیان ان لوگوں کو ذمہ دار بنالیا ہے)۔

( دشتان امیرمعاویه کاعلمی محاسبه جی اوّل ۳۹۳ بحواله الاصابه فی تمیز الصحابة جی اوّل ۴۵۸ حرف الزاء القسم الثّالث )

گویا استلحاق زیاد کا اعلان جُمع عام میں ہوا۔ گواہوں نے زیاد کو حفرت ابو
سفیان کی ابیٹا کہا۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابوسفیان نے زمانہ جاہلیت میں سمیہ
سے زنانہیں کیا تھا۔ بلکہ نکاح کیا تھا۔ جبھی تو عادل اور ثقتہ گواہوں نے بھی زیاد کے
اولا دابوسفیان ہونے کی گواہی دی البتہ بیز مانہ جاہلیت میں نکاح کے طریقوں میں
سے ایک خاص طریقہ پر نکاح ہوا اور بیہ جاہلیت میں جائز سمجھا جاتا تھا۔ اور اگر خدا
نخواستہ بیزنا ہوتا تو حضرت مالک بن ربیعہ سلولی اور حضرت جو بربیہ جنہیں شرف
صحابیت بھی حاصل ہے الیم گواہی نہ دیتے کیونکہ وہ مودودی صاحب کی پیش کی
جانے والی حدیث پاک مودودی صاحب سے بہتر جانے ہوں گے کہ نبی اکرم کی خفر مایا: '' بچہاس کا ہے جس کے بستر پروہ پیدا ہواور زانی کیلئے کئر پھر ہیں'' پس
خب بیمادل و ثقة صحابہ بھی گواہی دے رہے ہیں کہ زیاد حضرت ابوسفیان کا بیٹا ہے تو
گویا وہ یہ بھی کہدر ہے ہیں کہ زیاد نکاح سے بیدا ہوا ہے۔ پس مودودی صاحب کو

سوائے شرمندگی اورتہت لگانے کی سزا کے پچھ بھی ہاتھ نہ آیا۔

اور میر بھی معلوم ہوا کہ بہت سارے گواہوں کی مجمع عام میں گواہی پراستلحاق زیاد ہوا۔اوران گواہوں میں جیسا کہ پہلے عرض کیا 'حضور نبی اکرم علی کے صحابی بھی ہیں' اور وہ عدول اور ثقة ، کفر وفسق اور نافر مانی سے متنفر ومحفوظ ہونے کی بنا پر غلط گواہی نہیں دے سکتے' بلکہ ان گواہوں میں سے جناب منذر نے تو حضرت علی المرتضٰی کرم اللہ و جہہ کی گواہی بھی پیش کی۔ان حالات میں حضرت امیر معاویہ بھی کا زیاد کو اپنا اللہ و جہہ کی گواہی بھی پیش کی۔ان حالات میں حضرت امیر معاویہ بھی کا زیاد کو اپنا اس کاحق دینا ہے۔

پھر جب انہی روایتوں میں ہے بھی ثابت ہے کہ حضرت امیر معاویہ انہ نہیں ہوں؟
سب سیجے ثابت ہونے کی گواہیوں کی بنا پرزیا دکوا پنا بھائی قرار دیا تو پھراعتراض کیوں؟
کیا حضرت امیر معاویہ بھی جوخود بھی صحابی اور عادل ہیں اور گواہوں میں بھی بعض صحابی اور عادل ہیں اور گواہوں میں بھی بعض عالم میں قصور وار ہو کرشر مندگی اٹھانے کا خوف نہیں رکھتے تھے یا کسی اور نے ان کو یہاں قصور وار تھر رایا ہے جو آپ ان کی گواہیاں تسلیم نہیں کر رہ اور کیا جمع عام میں ایسے تقد لوگوں کی گواہی کو علائے رد کرنا جائز اور آسان ہے ۔ جج اور عام کو تو عادل لوگوں کی گواہیوں کے مطابق فیصلہ کرنا لازی ہوجاتا ہے تو پھر حضرت امیر معاویہ بھا تلحاق زیاد کا یہ فیصلہ کرنا لازی ہوجاتا ہے تو پھر حضرت امیر معاویہ بھا تلحاق زیاد کا یہ فیصلہ کیوں نہ کرتے ؟

دیگراعتراض اورطعن کی آئی حالت دیکھئے مودودی صاحب کہتے ہیں کہلوگوں
کا بیان سے تھا کہ زمانۂ جا ہلیت میں حضرت معاویہ ﷺ کے والد جناب ابوسفیان نے
اس لونڈی سے زنا کا ارتکاب کیا تھا۔ پہلے تو مودودی صاحب کا نیاعتراض یوں ہی
باطل ہوجاتا ہے کہ مجمع عام میں ایسا کوئی شخص نہیں ملاجس نے ایسا کہا ہو۔مودودی
صاحب نے معلوم نہیں کیسے بیجان لیا۔دوسرے بیاعتراض یوں بھی باطل ہوجاتا ہے
کہ یہاں ''لوگوں کا بیان'' میں جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے لوگوں کا لفظ مجمل اور

مہم ہے کہ وہ کون لوگ ہیں اور انہوں نے کب ایسا کہا ہے اور ان سے کس نے سنا ہے
کیا ان میں سے کوئی ثقة اور عادل صحابی بھی ہے محض ' لوگوں' ایسے مہم لفظ سے تو زنا کا
ثبوت نہیں ہوجا تا اور نہ ہی لوگوں کی سی سنائی با توں سے زنا کا الزام ثابت ہوتا ہے۔
عجیب بات ہے سی سنائی با توں پریفین کر کے نثر بعت کی خلاف ورزی کا الزام لگایا جا
رہا ہے اور عادل و ثقة لوگوں کی علانے گواہی کو قبول نہیں کیا جارہا کہیں یہ بخض معاویہ ہی
کی کارستانی تونہیں ہے؟

اور یہ کہنا کہ حضرت ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہانے زیاد سے پردہ کیا لیمنی انہوں نے زیاد کو اپنا بھائی تسلیم نہ کیا۔ تو اس طرزعمل کی وجہ بیہ ہے کہ جب تک انہیں ثبوت بینی نہ ہوا۔ انہوں نے پردہ فر مایا۔ جبکہ حضرت امیر معاویہ کے مجمع عام میں صحیح گواہیاں مل گئیں تو انہیں یقین ہوگیا کہ نسب صحیح ہے لہذا انہوں نے تسلیم کرلیا ورنہ ان بینی گواہیوں سے پہلے حضرت امیر معاویہ کے بھی اس پر یقین نہ کیا اور نہ ہی استلیا تی زیاد کیا۔ بہر حال مودودی صاحب کا پہلے عن بھی باطل ثابت ہوگیا۔

## اعتراض ۱۲ (طعنِ مودودی)

مودودی صاحب کہتے ہیں۔

''دور ملوکیت میں ضمیروں پر قفل چڑھادیے گئے اور زبانیں بند کردی گئیں۔اب قاعدہ یہ ہوگیا کہ منہ کھولوتو تعریف کیلئے کھولو ورنہ چپ رہواورا گرتمہاراضمیرالیا ہی زوردارے کہ تم حق گوئی ہے باز نہیں رہ سکتے تو قیداور آل اور کوڑوں کی مارکیلئے تیار ہوجاؤ۔ چنا نچہ جولوگ بھی اس دور میں حق ہو لئے اور غلط کاریوں پر ٹو کئے ہے باز نہ آئے ان کو بدترین مزائیں دی گئیں تا کہ پوری قوم دہشت زدہ ہوجائے۔

اس نئی یا لیسی کی ابتداحضرت معاویہ منتے کے زمانہ میں حضرت

جُرِ بن عدی کے قبل اے سے ہوئی جوایک زاہد و عابد صحابی اور صلحائے امت میں ایک اونجے مرتبے کے شخص تھے۔حضرت معاویہ ا زمانه میں جب منبرول پرخطبول میں علانیہ حضرت علی ﷺ پرلعنت اور سب وشتم کا سلسلہ شروع ہوا تو عام مسلمانوں کے دل ہرجگہ ہی اس سے زخی ہور ہے تھے گرلوگ خون کا گھونٹ بی کرخاموش ہوجاتے تھے۔ کوفیہ میں جر بن عدی سے مبر نہ ہوسکا اور انہوں نے جواب میں حفرت علی ا کی تعریف اور حضرت معاویه یکی مذمت شروع کردی۔حضرت مغیرہ جب تک کوف کے گورزر ہے وہ ان کے ساتھ رعایت برتے رہے۔ان کے بعد جب زیاد کی گورزی میں بھرہ کے ساتھ کوفہ بھی شامل ہو گیا تواس کے اور ان کے درمیان کھکش بریا ہوگئ ۔ وہ خطبے میں حضرت علی اللہ کو گالیاں دیتا تھااور بیاٹھ کراس کا جواب دینے لگتے تھے۔اس دوران میں ایک مرتبدانہوں نے نماز جمعہ میں تاخیر پر بھی اس کوٹو کا۔ آخر کاراس نے انہیں اوران کے بارہ ساتھیوں کو گرفتار کرلیا اوران کے خلاف بہت ہے لوگوں کی شہادتیں اس فر دجرم پرلیں کہ' انہوں نے ایک جھا بنالیا ہے۔ خلیفہ کوعلانیے گالیاں دیتے ہیں۔امیر المؤمنین کےخلاف کڑنے کی دعوت ویتے ہیں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ خلافت آل ابی طالب کے سواکسی کیلئے درست نہیں ہے۔ انہوں نے شہر میں فساد بریا کیا اور امیر المؤمنین کے عامل کو نکال باہر کیا۔ یہ ابوتر اب (حضرت علی ﷺ) کی حمایت کرتے ہیں۔ان پر رحت بھیجتے ہیں اوران کے مخالفین سے اظہار براءت کرتے ہیں'ان گواہیوں میں سے ایک گواہی قاضی شُریح کی بھی ثبت کی گئی مگر انہوں نے ایک الگ خط میں حضرت معاویہ ﷺ کھی بھیجا کہ" میں نے سنا ہے آپ کے یاس جربن عدی کے خلاف جوشہاد تیں بھیجی گئی ہیں ان میں

ایک میری شہادت بھی ہے۔میری اصل شہادت جرکے متعلق بیہ ہے کہ وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، ذکو ہ دیے ہیں، دائماً جج وعمرہ کرتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے اور بدی سے روکتے ہیں۔ان کا خون اور مال حرام ہے۔آپ چاہیں تو انہیں قبل کریں ور ندمعاف کردیں'۔

اس طرح بید مرخت معاویہ ﷺ کے پاس بھیجے گئے اور انہوں نے ان کے ان کے مان کے حال کے انہوں نے ان کے کا کا تھم دے دیا قبل سے پہلے جلّا دوں نے ان کے سامنے جو بات پیش کی وہ یہ تھی کہ'' ہمیں تھم دیا گیا ہے کہ اگرتم علی ﷺ سامنے جو بات پیش کی وہ یہ تھی کہ'' ہمیں تھیجو تو تہہیں چھوڑ دیا جائے ورنہ قل کر دیا جائے'' ۔ ان لوگوں نے یہ بات مانے سے انکار کردیا اور جمر نے کہا:'' میں زبان سے وہ بات نہیں نکال سکتا جو رب کو ناراض کر ۔' ۔ آخر کاروہ اور ان کے سام ساتھی قبل کردیئے گئے ۔ ان میں سے ایک صاحب عبد الرحمٰن بن حیّان کو حضرت معاویہ ﷺ نے زیاد کے پاس صاحب عبد الرحمٰن بن حیّان کو حضرت معاویہ ﷺ نے زیاد کے پاس والی بھیجے دیا اور اس کو کھا کہ انہیں بدترین طریقہ سے قبل کرو ۔ چٹانچہ اس فالیس بیترین طریقہ سے قبل کرو ۔ چٹانچہ اس فالیس نزدہ وفن کرادیا ۔

اس واقعہ نے امت کے تمام صلحا کا دل ہلا دیا۔ حضرت عبداللہ
بن عمر رضی اللہ عنہما اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ خبر من کر سخت رخ ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت معاویہ کا اس فعل سے باز رکھنے کیلئے پہلے ہی خط لکھا تھا۔ بعد میں جب ایک مرتبہ حضرت معاویہ کان سے ملئے آئے تو انہوں نے فر مایا: ''اے معاویہ جہیں نُجر کوتل کرتے ہوئے خدا کا ذرا خوف نہ ہوا''۔ حضرت معاویہ کے گورز خراسان رہے بن زیاد الحارثی نے جب یہ خبر سی تو بھے دنیا سے اٹھا گے'' خدا ایا اگر تیر علم میں میرے اندر پھے خیر باقی ہے تو مجھے دنیا سے اٹھا گے'۔ (خلافت وملوكيت ص١٦١٦١٥)

## مودودی صاحب کے اس طعن کا آپ کیا جواب دیں گے؟

جواب

یہاں مودودی صاحب نے امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ ﷺ پر بیطعن کیا ہے کہ ان کے حکم سے ایک زاہد و عابد صحابی حضرت بحر بن عدی کوتل کیا گیا 'حالانکہ و صلحائے امت میں او نچے مرتبے کے شخص تھے اور حسب منشاء خلاف واقعہ تاثر قائم کرنے کیلئے انہوں نے اپنے حوالوں کے متن ومفہوم میں حذف واضافہ کرنے سے بھی گریز نہیں کیا۔ مثلًا دیکھیے:

مودودی صاحب نے اپ علم اور ضرورت کے مطابق پہتو لکھ دیا کہ جمر بن علم اور ضرورت کے مطابق پہتو لکھ دیا کہ جمر بن علم ایک ذاہد دعا بد صحابی اور صلحائے امت بیں او نچے مرتبے کے خص تھے لیکن انہیں پر معلوم نہ ہوسکا کہ حضرت امیر معاویہ کھیان سے زیادہ جلیل القدر صحابی بلکہ کا تب وتی الہی، راز دار نبوت، عالم قرآن فقیہہ وجم تداور ہادی ومہدی تھے اور انہیں شایداس بات کا بھی شعور حاصل نہ ہوسکا کہ '' آسمان کا تھوکا منہ پر بی آتا ہے''۔ لہذا فدکورہ بالا اوصاف و کمالات کے حامل حضرت امیر معاویہ کھیا لیکی رفیع المنز لت ہستی پر جو نانجار بھی خاک آلود ہوگا'ان کا کچھ نہیں بگڑے گا۔

اب اس سے پہلے کہ اس سانحات کے اسباب وعوامل پر پچھ گفتگو کی جائے چند گزارشات ملاحظہ فر مالیجیے۔

ا) مودودی صاحب نے حضرت حجر بن عدی کوعلی الاطلاق صحابی اورصلحائے امت میں او نچے مرتبے کا شخص کہا ہے حالانکہ ان کی صحابیت مختلف فیہ ہے۔ حافظ ابن کثیراً پ کی صحابیت کا تذکرہ کرتے ہوئے ابواحمہ عسکری کا قول نقل فرماتے ہیں کہ: اکثر المحدثین لا یصحون له صحبة\_(البدایددانهاین ۸۵۰۰۵) ترجمه:اکثر محدثین آپ کی صحبت (صحابی بونا) صحیح قرار نبیس ویت\_ (تاریخ این کیراردوج بشتم ص۱۸۰)

گویا مودودی صاحب کا حجر بن عدی کوعلی الاطلاق اور بلا قید وشر طصحا بی قرار دینا درست نہیں اور انہوں نے حسب منشاء تاثر قائم کرنے کیلئے ڈیڈی ماری ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ وہ صلحائے امت میں او نچے مرتبے کے خض تھے حالانکہ انہی کی معتلہ تو ارتی کے مطابق جناب حجر بن عدی کی بغاوت بھی ٹابت ہا دراس وقت کے جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور فقہا ومحد ثین نے ان کے خلاف بغاوت کی گواہی دی ہے۔ لہذا مودودی صاحب کا مجر بن عدی کوصلحائے امت میں او نچے مرتبے کا شخص قرار دینا بھی شاید سو فیصد درست نہیں۔ اگر انہوں نے ان تاریخی شواہد کا علم ہونے کے باوجودالیا کہا ہے تو بھی فریب دیا ہے اور اگر ان تاریخی شواہد سے جہالت کی بنا پر کہا ہے تو پھر بھی حقیقت کے خلاف ہی کہا ہے گویا: ع

جہالت ہی نے رکھا ہے صداقت کے خلاف ان کو

البتہ بیتی ہے کہ وہ بڑے زاہد و عابد تھے اور ان کے اس وصف و کمال کی دور دورتک شہرت بھی تھی۔ لیکن محض ان کے زاہد و عابد ہونے سے ان کے بُرم بغاوت کی مثل فی نہیں ہو سکتی تھی اور بغاوت کی سزا اپنی جگہ پر رہے گی۔ جیسے کہ کوئی صالح اور نمازی آ دمی معاذ اللہ زیتا الی بے حیائی اور برائی کا مرتکب ہوجائے اور اس پر شرعی شہادتیں قائم ہوجا ئیں تو اسے ' حد' لگائی جائے گی۔ کہ اسی ' حد' سے وہ خود اس گناہ سے پاک ہوگا اور اس حدسے معاشرہ کو محفوظ کیا جائے گا۔

۲) اگر بقولِ مولا نامودودی ٔ جحر بن عدی ُ 'صحابی ' ہونے کی حیثیت ہے جن کا صحابی ہونا منفق علیہ اور بقینی بھی نہیں ' شرف صحابیت کے احتر ام میں قابلِ گرفت نہیں تو سید ناامیر معاویہ ﷺ جن کی صحابیت منفق علیہ اور بقینی بھی ہے یہاں تک کہ انہیں امیر

المؤمنین اورخلیفة المسلمین ہونے کا بھی اعز از حاصل ہے وہ اپنے شرف صحابیت کی وجہ سے کیوں اور ان پرمطاعن کی وجہ سے کیوں اور ان پرمطاعن کی بوچھاڑ اور بھر مارکیوں؟

س) مودودی صاحب کا تجر بن عدی کو زاہد و عابدلکھنا بجالیکن دریافت طلب امریہ ہے کہ اگر انہیں محض زہدو عبادت کی وجہ سے صلی نے امت میں او نچے مرتبے کا حامل قرار دیا گیا ہے تو حضرت امیر معاویہ کے حوز اہدو عابد ہی کیا، کا تپ وتی الہی، عالم قر آن، فقیہہ و ججہداور ہادی و مہدی بھی تھے صلی نے امت میں او نچے درجے کا حامل کیوں نہیں مانا جاتا؟ حالانکہ علم و فقہ کو زہدو عبادت پر جو در جو افضیات، فو قیت اور برتری حاصل ہے وہ اہل علم سے پوشیدہ نہیں مودودی صاحب نے حضرت امیر معاویہ کی اس قدر زیادہ فضیاتوں سے آخر کیوں آئے میں موند کی ہیں اور ان کو صاحب می اور ان کو صاحب میں دور کی میں اور ان کو صاحب میں اور ان کو صاحب میں تبدیل کی اس قدر زیادہ فضیاتوں سے آخر کیوں آئے میں ؟

طرف تصانو جناب ججرے امت ہے الگ تھلگ اس موقف کوکوئی عقل کا اندھا ہی حق گوئی سے تعبیر کرسکتا ہے کیونکہ اس طرح ساری امت کا مؤقف باطل اور گمرا ہی قرار پاتا ہے جبکہ حدیث پاک کی روسے امت گمرا ہی پر جع نہیں ہوسکتی فرمایا:

لَا تُجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى الضَّلَالَة (عَلَوة ـ زندى)

ترجمه بمیری امت گراهی پرجمع نبیں ہوگی۔

البذاجناب جمر بن عدى كامؤ تف صحيح نه تها 'جوفتنه و فساد كاموجب بهى بن رہا تھا۔

۲) ايك ہوتى ہے ' اظہار رائے كى آزادى ' اورايك ہوتى ہے ' و حكومت وقت كے خلاف شورش و بغاوت ' اظہار رائے كى آزادى بيل اصلاح احوال اور مصلحت امت بيش نظر ہوتى ہے ' جبكہ شورش يا بغاوت بيل صرف زوال حكومت مرة نظر ہوتا ہے۔ اس سے امت بيل انتشار وافتر اق چھيلتا ہے۔ فتنہ و فساد بر يا ہوتا ہے اور نوبت فائد جنگى تک جا پہنچتی ہے۔

اظہارِرائے کی آزادی تو یقیناً ہرشہری اور ہر فردطت کاحق ہے۔ کین شورش اور بغاوت ہر پاکرنا نہ تو کسی کاحق ہے اور نہ ہی اس کی اجازت دی جاسکتی ہے۔ کیونکہ اسلام امن کا داعی ہے اور اتحادامت چا ہتا ہے فسادامت نہیں۔ اس لئے الیی شورش اور بغاوت جس سے امت میں فتنہ وفساد ہر پا ہونے کا اندیشہ ہو کو کچلنا اور امت کو اس کے شرسے بچانا سر ہراہ ریاست اور حکومت وقت کی اولین ذمہداری ہوتی ہے۔

ادھر تاریخی حوالوں کو دیکھا جائے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جناب گجر بن عدی زامدہ عابد ہونے ہے۔ جو عدی زامدہ عابد ہونے کے باوجود سبائی فتنہ پردازوں کے ساتھ ہے ہوئے تھے۔ جو ان کی بزرگی ، سادگی اور جذباتی پن سے فائدہ اٹھا کر انہیں امت میں انتثار وافتر اق بر پاکرنے کیلئے استعال کر رہے تھے۔ بچ فر مایا حضور مخبر صادق نبی اکرم بھی نے کہ:

المُمَرْءُ عَلَی دِیْنِ خَلِیْلِهِ فَلْیَنْظُرْ اَحَدُکُمْ مَنْ یُنْخَالِلُهُ (سَالَةِ )

ترجہ: آدی این دوست کے دین پر ہوتا ہے پس ہرایک کو دیکھنا چاہے

کہاں کا دوست کون ہے؟

جناب نجر بن عدی اپنے سبائی ساتھیوں کے اکسانے اور اشتعال دلانے پر انہیں کے ساتھ مل کر امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ کی حکومت جواس وقت واحداور مضبوط اسلامی حکومت تھی، کے خلاف شورش برپا کررہے تھے تی کہ ان پرلعن طعن کرتے رہتے تھے۔الیے طرزِ عمل کوئی گوئی نہیں بلکہ بغاوت اور فساد ہی قرار دیا جائے گا۔

پھر جناب جحر بن عدی اوران کے ساتھیوں کے ساتھ صرف پینہیں ہوا کہ انہیں کپڑ کرموت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہو بلکہ انہیں تنبیہہ کیلئے طلب کیا گیا تو انہوں نے ملئے سے اٹکار کردیا 'حتی کہڑ اُل بھی کی لیعنی تعلم کھلا بغاوت کا ثبوت دیا۔ اوران کی اس بغاوت پرشر فائے کوفہ جن میں کئی بلند مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور فقہا ومحد ثین بھی شامل تھے ، نے ان کے خلاف گواہی دی۔ اور انہیں گواہیوں کی بنیاد پر امیر المؤمنین شامل تھے ، نے ان کے خلاف گواہی دی۔ اور انہیں گواہیوں کی بنیاد پر امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ بھی کوئر بن عدی اور ان کے شریبند ساتھیوں کے قبل کا فیصلہ کرنا پڑا اور باغی کی سزاموت ہی ہے اور حاکم کیلئے باغی کوموت کی سزادینا جائز بھی ہے۔ سنے فقاوی عالمگیری میں ہے :

" جو شخص باغیوں میں سے اسیر (گرفتار) ہوگیا تو امام السلمین کو بیروانہیں کہ اس کوتل کرد ہے بشر طیکہ بیمعلوم ہو کہ اگرفتل نہ کیا جائے گا جن کوقوت منعت حاصل ہے اور اگر بیمعلوم ہو کہ اگرفتل نہ کیا گیا تو ایسے باغیوں کے گروہ سے مل اور اگر بیمعلوم ہو کہ اگرفتل نہ کیا گیا تو ایسے باغیوں کے گروہ سے مل جائے گا جن کوقوت منعت حاصل ہے تو امام اس کوتل کرسکتا ہے۔" کہ ذا فی المحیط" (فاوی مائیری اردوج موم ۴۸۸ کتاب السیر) اب آئے اس سانحقل کی ضروری تفصیلات ملاحظہ کرتے ہیں: اب آئے اس سانحقل کی ضروری تفصیلات ملاحظہ کرتے ہیں: جناب جربن عدی جیسا کہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں خصر سے علی الرتضای کرم اللہ جناب جربن عدی جیسا کہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں خصر سے علی الرتضای کرم اللہ

وجہہ کے شیعوں میں شامل تھے اور سبائی شریبندوں کی گئی جماعتیں انہیں گھیرے ہوئے تھیں۔ بیلوگ امیر المؤمنین سیدنا امیر معاویہ کی وسب وشتم کرتے اور ان کی حکومت سے بیزاری کا اظہار کرتے تھے حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں:

> "وقد التفت على حجر جماعات من شيعة على يتولون امره ويشدون على يده ويسبّون معاوية ويتبرؤن منه"\_

(البدايدوالنهاييج ٨٥٠٥)

ترجمہ: اور حضرت علی کے پیروکاروں میں سے کئی جماعتیں جمر پر جمع ہوگئیں جوان کی امارت کی بات کرتیں اور ان کے ہاتھ مضبوط کرتیں اور حضرت معاویہ کوگالیاں دیتیں اور آپ سے بیزاری کا اظہار کرتیں'۔

حضرت معاویہ کوگالیاں دیتیں اور آپ سے بیزاری کا اظہار کرتیں'۔

(تاریخ این کیٹراردوج ہفتے میں ۱۸)

بہر حال کوفہ میں انہ ہے میں حضرت مغیرہ بن شعبہ امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ کی طرف سے گورزمقرر ہوئے۔وہ اپنے خطبہ میں حضرت عثمان ذوالنورین کے جونہایت مظلومی کی حالت میں شہید کئے گئے تھے کیلئے رحمت ومغفرت کی دعا کرتے اور قاتلین عثمان پرلعنت بھیجے ۔ تو ججر بن عدی جواب میں مغیرہ بن شعبہ بی کی نہیں بلکہ حضرت عثمان غنی کے کہ بھی مذمت کرتے اور یہ گویا ان کا اور ان کے سبائی ساتھیوں کا ایک طرح کا معمول بن چکا تھا۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں:

"انهم كانوا ينالون من عثمان ويطلقون فيه مقالة الجور وينتقدون على الامراء يسارعون في الانكار عليهم ويبالغون في ذالك ويتولون شيعة على ويتشددون في الدين-

(البداميوالنهاميج ٨ص٥٦)

ترجہ: وہ لوگ حفرت عثمان کے وگالیاں دیتے تھے اور آپ کے بارے میں طالمانہ باتیں کرتے تھے اور امراً (حکام) پر تنقید کرتے تھے اور ان پر عیب لگانے میں جلدی کرتے تھے اور اس بارے میں بہت مبالغہ کرتے تھے اور حفزت علی ﷺ کے پیروکاروں (شیعان علی سے) دوسی کرتے تھے اور دین میں تشد د کرتے تھ''۔

(تاریخ این کشراردوج بشتم ص ۸۱۹)

اور تاریخ طری کے مطابق حجر بن عدی جناب مغیرہ بن شعبہ کا جب وہ قاتلین عثمان پرلعنت بھیجے، یوں جواب دیتے کہ:

'' بلکہ تم لوگوں کا خدا برا کرے اور لعنت کرے .....کین مغیرہ \* شیشہ

ورگزراورچشم پوشی کرتے'۔ (تاریخ طبری اردوحصہ چہارم ص۹۵)

جناب مغیرہ بن شعبہ کے اس روبہ کو اظہارِ رائے کی آزادی قرار دیا جانا چاہے۔ پھر دیکھئے اہم جیں جناب مغیرہ بن شعبہ کا انتقال ہوگیا اور ان کے بعد زیاد کوفہ کا بھی گورنر ہوگیا تو زیاد نے جب حضرت عثمان ذوالنورین کے کی تعریف کی اور ان کے قاتلوں پرلعنت بھیجی تو تجربن عدی ان کی تردید کیلئے بھی کھڑے ہوگئے۔علامہ طبری کہتے ہیں:

''زیاد نے عثمان شاوران کے اصحاب کی ستائش اوران کے قاتلوں پرنفرین کی تو جمریین کراٹھ کھڑے ہو گئے''۔

(تاریخ طبری اردوحصه چبارم ص۹۲)

اورحافظا بن كثير لكهة بين:

"وذكر في اخرها فضل عثمان وذم قتله او اعان على قتله

فقام حجو (البدايدوالنهايين ٨٥٠٥)

ترجمہ: اور (خطبے کے) آخر میں اس نے حضرت عثان کے فضائل بیان کئے اور انہیں قبل کرنے والوں کی فدمت کے اور انہیں قبل کرنے والوں اور قبل میں اعانت کرنے والوں کی فدمت کی تو ججر کھڑے ہوگئے'۔

اور حجر بن عدی نے کھڑے ہوکروہی با تیں جو حضرت مغیرہ سے کرتے تھے ۔ حضرت زیاد سے بھی کہد دیں۔اب زیاد نے انہیں علیحد گی میں بلا کر یوں سمجھایا۔ علامہ ابن کثیر طبقات ابن سعد کے حوالہ سے بیان کرتے ہیں:

''اپنی زبان پر کنٹرول کر' تیرا گھر تیرے لئے کافی ہے اور بیمیرا تخت ہے جو تیری نشست گاہ ہے تیری ضروریات میرے نزدیک پوری ہو چی ہیں۔ اپنے نفس کے بارے میں مجھے بے نیاز (مطمئن) کردے۔ میں تیری عجلت کو جانتا ہوں اور میں مجھے تیرے نفس کے بارے میں اللّٰد کا واسطہ دیتا ہوں۔ ان کمینوں اور احمقوں سے اجتناب کر کہ یہ مجھے تیری رائے چھوڑنے کو کہیں گے۔ ججرنے کہا میں سمجھ چکا ہوں'۔

(تاریخ این کشراردوج بشتم ص ۱۱۸)

بعدازاں جب زیاد عمر و بن حریث کو کوفہ میں اپنا خلیفہ بنا کر بھرہ واپس گیا تو اس دوران حجر بن عدی جب بھی مسجد میں جاتے تو ان کے بیشیعہ ساتھی بھی ان کے ہمراہ ہوتے عمر و بن حریث جو ایک جلیل القدر صحابی اور قائم مقام گور نر ہے نے ان سے بوچھا کہ (سبائی شیعوں کی) یہ جماعت آپ کے ساتھ کیوں لگی ہوئی ہے۔ تو وہ کوئی اطمینان بخش جواب نہ دے سکے اور ان کا رویہ دن بدن بگر تا رہا حتیٰ کہ ایک مرتبہ جب زیاد کے جانشین عمر و بن حریث نے جمعہ کا خطبہ دیا تو تُح بن عدی نے اپ ساتھیوں کی شہ پر دوران خطبہ ہی ان پر کنکر پھینک کر ان کی تو جین وتفنیک کر ڈالی عمر و بن حریث نے بردوران خطبہ ہی ان پر کنکر پھینک کر ان کی تو جین وتفنیک کر ڈالی عمر و بن حریث نے بردوران خطبہ تا دوران خطبہ تا دران خطبہ تا دوران خطبہ

علامه ابن خلدون لكصة بين:

''زیاد گورنر کوفدایک مرتبداین بجائے عمرو بن حریث کومقرر کرکے بھر ہ آیا تو کچھ عرصہ بعداے بی خبر پینچی که'' حجرکے پاس شیعان علی کا مجمع ہوتا ہے' اور وہ علانیہ امیر معاویہ ﷺ پرلعن طعن کرتے ہیں نیز ان لوگوں نے عمر و بن حریث کو کنگریاں ماری ہیں۔ زیاد یہ سنتے ہی کوفہ کو روانہ ہوگیا''۔ (تاریخ ابن خلدون اردو حصد دوم ۳۹) حضرت علامہ طبری کہتے ہیں:

''وہاں جاکراس (زیاد) نے بینجری کہ جمرے پاس شیعان علی کا مجمع رہتا ہے بیلوگ علائیہ معاویہ ﷺ پرلعن اور بیزاری کا اظہار کرتے ہیں اور ان لوگوں نے عمر و بن حریث کوشکریزے بھی مارے ہیں''۔

(تاریخ طبری اردوحصه چیارم ص۹۲)

یکی علامہ ابن جربیطری مزید لکھتے ہیں کہ زیاد جب والیس آکر جمعہ کے روز منبر
پرآیا۔اس وقت جربی عدی اپنے شیعہ ساتھیوں کے ہمراہ ایک حلقہ میں بیٹھے تھاتو:

''زیاد نے حمہ وصلوٰۃ کے بعد کہا تعدی و گراہی کا انعام بُرا
ہوئے تو گرائی کہ ایت کی گئی تو اتر اگئے اور میری طرف ہے مطمئن جو
ہوئے تو گرائی ہوگئے۔ قتم خداکی اگرتم لوگ سیدھے نہ ہوئے تو جو
تہماری دوا ہے اس سے تمہا را علاج کروں گا۔اگر جرکو سرز مین کوفہ سے
تا بید نہ کردوں اور اسے میں دوسروں کیلئے عبرت (کا نشان) نہ بنادوں تو
بی سمجھنا''۔ (ٹاریخ طری اردو حصہ جہارم ص ۹۷۔ ۹۷)

اورعلامهابن كثير لكهية بين:

''زیاد نے خطبہ دیا اور حمد وصلوۃ کے بعد کہا: بلاشبہ بغاوت کا انجام ناخوشگوار ہوتا ہے۔ان لوگوں نے جھے امین بنایا ہے اور پھر جھ پر جرائت کی ہے۔ قتم بخداا گرتم سیدھے نہ ہوئے تو میں تمہارا علاج کروں گا۔ پھر کہا اگر میں کوفہ کے چوک کو ججر اور اس کے اصحاب سے محفوظ نہ کردوں تو میں پچھ چیز نہیں اور میں اسے اس کے بعد آنے والوں کیلئے عبرت بنادوں گا'۔ (تاری این کیراردوج ہشتم ص۱۱۸) بس بہ خطاب سننا تھا کہ حجر بن عدی سخت غصے میں آ گئے سنگریزوں کی مٹھی لے کرزیاد کو بھی دے ماری اور کہا:

كذبت عليك لعنة الله (البدايدوالنهايين ١٥٥) ترجمه: توفي جهوث بولاب تجه يرالله كي لعنت مو

(تاريخ ابن كثير اردوج بشتم ص١٨١)

اس واقعہ کے بعد گورز کوفہ زیاد نے حضرت امیر معاویہ ﷺ کو گھر بن عدی کے تمام حالات تفصیل کے ساتھ لکھ کر بھیج دیئے۔ جب امیر معاویہ ﷺ کو حالات سے آگاہی ہوئی تو انہوں نے حکم دیا کہ: ''اسے بیڑیوں میں جکڑ کرمیرے پاس لے آگ'۔ (تارخ ابن کیٹرج ہشتم س۱۸) گورز کوفہ زیاد نے اپنے امیر شرطہ (پولیس سپر نٹنڈ نٹ) شداد ابن الہیشم کو مامور کیا کہ چمر کو بلالا و علامہ طبری کہتے ہیں:

''غرض صاحب شرط جحرکے پاس آیا اور کہا امیر کے پاس چلوتو ان کے اصحاب نے کہا ایسانہ ہوگا۔ ہم اس کا لحاظ نہیں کرتے ہم اس کے پاس نہیں آتے''۔

(تاریخ طری اردو حصه بچارم ۱۹۸ تاریخ این کثر اردوج بختم ۱۹۳۵)

پر سرکاری المکاروں اور جر کے ساتھیوں میں لڑائی بھی ہوئی
حتی کہ جربن عدی فرار ہو کر فبیلہ نخع میں روپوش ہو گئے اور اہل شرطہان پر
قابو پانے سے عاجز آگے اگر چہ تلاش کی کوششیں جاری رہیں۔آخر کار
جرخود ہی مشروط طور پر زیاد کے سامنے پیش ہو گئے اور اس قدر امان کے
طالب ہوئے کہ انہیں حضرت معاویہ ہے کے پاس بھیج دیا جائے جیسی
ان کی رائے ہوای طرح وہ مجھ سے پیش آئیں اور زیاد نے یہ منظور کرلیا
اور انہیں قید کردیا جہاں وہ دس روز تک رہے ''مخضراً

(تاریخ طبری اردوحصه چهارم ص۱۱۳۰ تاریخ این کثیر اردو جلد بشتم ص۱۸۱)

''علاوہ ازیں زیاد نے بارہ آ دمی اصحاب ججر میں سے (اور بھی) زندان میں جمع کردیۓ'۔ (تاریخ طبری اردد حصہ چہارم ص ۱۰۷)

اب گورز کوفہ زیاد نے حجر بن عدی پر فرد جرم خود ہی عائد نہیں کی بلکہ ان کے کردار پر عدول صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور مقتدر فقہا ومحدثین کی گواہیاں جمع کرنے کا اہتمام کیا علامہ ابن جربر طبری لکھتے ہیں:

''زیاد نے رؤسائے ارباع کو بلایا۔ان سے کہا کہ جمر کے جو افعال تم نے دیکھے ہیں اس کے گواہ ہوجاؤ (لیعنی اس کی گوائی دو) اس زمانہ میں بدلوگ رؤسائے ارباع (امیرانِ محلّہ) تھے۔عمرو بن تُریث ربع اہل مدینہ پر ٔ خالد بن عرفط ربع تمیم و ہمدان پر ، قیس بن ولیدر ببعہ و کندہ پر اور ابو بردہ ابن مولی قبیلہ مذرج واسد پر مقرر تھے۔ان چاروں رئیسوں نے اس امرکی گوائی دی کہ:

"جرنے اپ پاس لوگوں کو جمع کیا۔ خلیفہ کو علانیہ برا کہا۔ آمیر المہومنین سے جنگ کرنے پرلوگوں کو آمادہ کیا اور ان کا بیعقیدہ ہے کہ آلِ ابی طالب کے سواامر خلافت کسی کے شایاں نہیں ہے اور انہوں نے شہر میں خروج کرکے امیر المؤمنین کے عامل کو ذکال دیا۔ اور ابوتر اب کی طرف سے عذر اور ان پر ترحم کیا۔ ان کے دشمن اور اہلِ حرب سے برأت کی اور بیلوگ جو ان کے ساتھ ہیں ان کے اصحاب کے سرگروہ ہیں۔ انہیں کا ساعقیدہ انہیں کی سی حالت ان کی بھی ہے'۔ لے

(تاریخ طبری اردوحصه چهارم ص ۱۰۷)

دوسری روایات میں شہادت (گواہی) کا حال اس طرح لکھا ہے: ''بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ابو بردہ بن ابوموسیٰ رضائے الٰہی کیلئے

لے علامہ ابن خلدون نے بھی ایما ہی مضمون قل کیا ہے دیکھئے تاریخ ابن خلدون اُردوحصہ دوم ص اسم

شہادت دیتا ہے کہ جمر بن عدی نے طاقت و جماعت کوترک کیااور خلیفہ پرلعن کی اور جنگ وفتنہ پرلوگوں کوآمادہ کیااور اپنے پاس لوگوں کو جمع کیا کہ وہ بیعت کوتوڑیں اور امیر المؤمنین معاویہ کے کوخلافت سے معزول کردیں ..... باقی رؤسائے ارباع نے بھی ابوبردہ کی شہادت کی مثل گواہی دی''۔ (تاریخ طبری اردو صہ جمارم ۱۰۸)

اس کے بعد زیاد نے گواہیوں کو مزید پختہ اور مقبول عام بنانے کیلئے دوسرے لوگوں کوبھی گواہی میں شامل کرنا جا ہا۔علامہ طبری کہتے ہیں:

''زیاد نے سب لوگوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ رؤسائے ارباع کے مثل تم بھی شہادت دواور ساری تج بریان کو پڑھ کرسنادی۔(اور لوگوں نے باری باری گوائی دی) .....اس طرح ستر گواہ سب تھ۔ اس پرزیاد نے کہا کہ ان لوگوں کے سواجو صاحب حسب ودیندار ہیں اور سب کے نام نکال ڈالواور ایسائی ہوا''۔

(تاریخ طیری اردوحصه چهارم ص ۱۰۹\_۱۰۹)

حضرت وائل بن حجر، کثیر بن شهاب، عامر بن مسعود، محرز بن حارثه اورعبیدالله بن مسلم الحضر می وغیره عدول صحابه کرام رضی الله عنهم کے علاوہ جلیل القدر تا بعین بھی گواہوں میں شامل تھے۔

غرض بتقاضائے شریعت نجابت وشرافت کے لحاظ سے معروف اور بزرگ ہستیوں کی گواہیوں کو قلمبند کیا گیا اور پھر گواہیوں پر مشتمل صحیفہ شرعی اصول کے مطابق وائل بن حجر اور کثیر بن شہاب رضی اللہ عنہا کے سپر دکیا گیا تا کہ وہ بنفس فیس جا کرامیر المومنین حضرت امیر معاویہ کھی کو پہنچا دیں اور کجر بن عدی اور ان نے بارہ ساتھی بھی ان کی تحویل میں دے کرساتھ بھیج دیتے گئے۔علاوہ ازیں گورنر کوفہ جناب زیاد نے امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ بھیے دیئے ایک خط بھی لکھا جس کا مضمون یہ تھا (ترجمہ)

''بہم اللہ الرحمٰن الرحیم۔ بندہ خدا امیر المؤمنین معاویہ کو زیاد
بن ابوسفیان کی طرف سے۔خدانے اس بلاکو امیر المؤمنین سے خوبی کے
ساتھ دفع کر دیا ہے اور باغیوں کے دفع کرنے کی زحمت سے آئییں بچالیا
ہے۔ اس فرقہ تر ابیہ سبایہ کے شیاطین نے جن کا سرگروہ حجر بن عدی
ہے۔ امیر المؤمنین سے مخالفت (بعناوت) اور جماعت مسلمین سے
مفارفت کی اور جم لوگوں سے جنگ کی ۔خدانے ہمیں ان پرغلبد یا اور ہم
نے آئییں گرفتار کرلیا۔ شہر کے اشراف واخیار ومعمر و دیندار لوگوں کو میں
نے بلایا۔ انہوں نے جو کچھ دیکھا تھا اس کی گواہی انہوں نے دی میں
نے ان کوامیر المؤمنین کے پاس بھیج دیا ہے اور میرے اس خط کے تحت
میں صلحا واخیار شہر کی گواہیاں مندرج میں'۔

(تاریخ طبری اردوحصه چبارم ص۱۱-۱۱۱)

اس طرح حضرت واکل بن حجر اور حضرت کثیر بن شہاب رضی الله عنهمانے مُجر بن عدی اور ان کے ساتھوں کا بیہ مقدمہ امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ کے ۔ خدمت میں پیش کردیا اور بیہ دونوں صحابی بھی گویا بذات خود بطور گواہ پیش ہوگئے۔ حضرت امیر معاویہ کے کو حجر بن عدی اور ان کے ساتھیوں کی شورش اور بغاوت کی اطلاعات تو پہلے ہی پہنچ چی تھیں۔اب ان کے پاس چوالیس قابل اعتاد گواہیاں ان کی باغیانہ سرگرمیوں کے جبوت کے طور پر پہنچ گئیں۔گواہوں میں جیسا کہ پہلے تا کہ پہلے تا کہ بہلے تا کہ جہاجا کے جہاجہ بن عدی اور ان کے ساتھیوں کے بُڑم بغاوت کو ٹابت کرنے کیلئے کافی تھے۔ ہرکی کی گواہی سند کا درجہ رکھتی تھی۔ لہذا ان کا جرم بغاوت کو ٹابت ہوگیا۔ کی گواہی سند کا درجہ رکھتی تھی۔ لہذا ان کا جرم بغاوت کو ٹابت کرنے کیلئے کافی تھے۔ ہرکی

لیکن حضرت امیر معاویہ کھی جو طبعی طور پر بڑے ملیم اور برد باروا قع ہوئے ہیں اور جنہیں اللہ کے بیارے رسول کھے نے آخیکم اُمّتِنی لیخی امت میں سب سے زیادہ حلیم (تطهیرالجنان ۱۲) 'فرمایا ہے اور جو بہت بڑے فقیہ اور جمہم بھی تھے نے اپنے طبعی حلم اور شان فقا ہت واجتہاد کی بنا پرقل کے فیصلے میں چنداں جلدی نہیں کی بلکہ خوب غور وخوض کیا حتی کہاہے گور نرزیا دے نام اپنے خط میں لکھا۔ (ترجمہ)

" "جر بن عدی اوران کے اصحاب اوران کیخلاف جوشہادت تمہاری جانب سے موصول ہوئی ہے۔اس باب میں جو پچھ بیان کیا گیا ہے میں نے غور کیا تو بھی بیرائے ہوئی کہان کو چھوڑ دینے سے قتل کرنا افضل ہے اور بھی بیرائے ہوئی کہان کے قبل کرنے سے معاف کردینا افضل ہے''۔ (تاریخ طری اردوحمہ چارم صاا)

زیاد نے حضرت امیر معاویہ کھا خط دیکھا تو ان کے حلیمانہ جواب پر جیرت کا اظہار کرتے ہوئے انہیں دوبارہ خط لکھا کہ:

'' میں نے آپ کے خط کو پڑھا اور آپ کی رائے کو سمجھا۔ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ چجراوراس کے اصحاب کے بارہ میں آپ کو کیسا اشتہاہ ہوا جولوگ ان کے احوال سے زیادہ تر واقف ہیں انہوں نے تو ان کے خلاف میں گواہیاں دیں اور آپ س چکے۔اب اگر آپ اس شہر پر قبضہ رکھنا چاہتے ہیں تو حجر اور اس کے اصحاب کو ہر گز میرے پاس واپس نہ کیجے گا'۔(تاریخ طبری اردو حقہ جہارم سااا)

''اس کے باوجود امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ گئے نے بعض صحابہ کرام رضی الله عنهم کے مشورہ پر چھافر ادکو چھوڑ دیا اور باقی افراد کو قل کرنے کا حکم دیا۔ نجر بن عدی کے بارے بیں ایک صاحب نے سفارش کی تو ''امیر معاویہ گئے نے کہا یہ تو رئیس قوم ہے اگر اسے چھوڑ دوں تو جھے ڈر ہے کہ سارے شہر کو مجھ سے بدعقیدہ کردے گا اورکل کو مجبور موکر مجھے اس کے مقابلے کیلئے کھر تجھی کو تمام اصحاب سمیت عراق میں موکر مجھے اس کے مقابلے کیلئے کھر تجھی کو تمام اصحاب سمیت عراق میں

بھیجنا پڑے گا"۔(تاریخ طبری اردوحصہ چہارم ساا)

(تاریخ طبری اردوحصہ جہارم ص ۱۱۱)

یہ ہے گر بن عدی کے قبل کا واقعہ اور جب اسے بے لاگ نظروں سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ مولانا مودودی کا یہ کہنا کہ جر بن عدی کو حضرت معاویہ ﷺ نے بے گناہ اور بغیر سو چے سمجھے غصہ میں قبل کیا تو یہ حضرت امیر معاویہ پر بے جا الزام کے ساتھ ساتھ عادل و ثقہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی گواہی کو رو کرنے اور حقائق کو حضرت امیر معاویہ ﷺ کی اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت کی تھی اور حضرت امیر معاویہ ﷺ کی اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت کی تھی اور حضرت امیر معاویہ ﷺ کی اور حضرت امیر معاویہ ﷺ کی اگراس وقت ان کو قبل نہ کیا گیا تو نہ جانے یہ کتنا فتنہ وفساد ہر پاکر دیں اور نہ جانے کے خلال کے حوالہ سے روشی ڈال جائے ۔ جیسا کہ ابھی ہم تاریخ طبری اردو حصہ چہارم ص۱۱ کے حوالہ سے روشی ڈال جائے ۔ جیسا کہ ابھی ہم تاریخ طبری اردو حصہ چہارم ص۱۱ کے حوالہ سے روشی ڈال جائے ۔ جیسا کہ ابھی ہم تاریخ طبری اردو حصہ چہارم ص۱۱ کے حوالہ سے روشی ڈال جائے ۔ جیسا کہ ابھی ہم تاریخ طبری اردو حصہ چہارم ص۱۱ کے حوالہ سے روشی ڈال جے جیں ۔

رہی بات گورز خراسان رہے بن زیاد حارثی کی تو جب انہیں جر بن عدی کے قل کی اطلاع ملی تو وہ اس وقت خراسان میں تھے۔ انہوں نے اطلاع ملنے پر کہا کہ ''خدایا!اگر تیرے علم میں میرے اندرکوئی خیر باقی ہے تو مجھے دنیا سے اٹھا لے''۔اور ایسا شاید انہوں نے جر بن عدی کی زہد وعبادت کی شہرت کی بنا پر کہا تھا اور شاید اس لئے بھی کہا ہو کہ انہیں'' ججز'' کے مذکورہ کردارادراس پرلوگوں کی گواہیوں کے بارے اس دفت تک صحیح علم نہ ہوا ہو۔

دیگر جب جج کے موقع پرام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقه رضی الله عنها سے امیر معاویہ بھی کی ملا قات ہوئی توام المؤمنین رضی الله عنها نے انہیں فرمایا: معاویہ!
''ججرواصحاب ججرکے تل کرنے میں خوف خداتم کونہ آیا''۔

حفرت امير معاويد الله في جواب ميس عرض كيا:

''میں نے انہیں قل نہیں کیا جنہوں نے ان کے خلاف گواہیاں دیں۔ انہیں نے ان کوتل بھی کیا''۔

(تاریخ طری اردوصہ جہارم سے ۱۱۱ نج البلاغ تح ترجہ وقری حصاول سے ۲۵۲)
حضرت ام الجمؤ منین رضی اللہ عنہا نے حضرت امیر معاویہ سے یہ بھی فر مایا:
''جب تو نے حجر کوئل کیا تو تیراحلم کہاں غائب ہوگیا تھا آپ
نے کہا: جب میری قوم میں سے آپ جیسی ہستی جھے سے غائب ہوگئ تو
اس وقت میراحلم بھی غائب ہوگیا''۔ (تاریخ این کیراز دوجلہ عثم ص ۱۸۸)
یہاں حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس استفسار سے کہ تہما راحلم کہاں
چلاگیا تھا' معلوم ہوتا ہے کہ ام المؤمنین کے نزویک حجر بن عدی کافتل شری تقاضوں
کے خلاف نہیں تھا بلکہ صرف حلم کے تقاضوں کے خلاف تھا۔ سبحان اللہ۔
حافظ ابن کیر مزید فقل کرتے ہیں:

''عبدالرحلٰ بن حارث نے حضرت معاویہ سے کہا کیا آپ نے جمر (ایشخص) کوتل کردیاہے؟

حفرت معاویہ ان کہااس کافل مجھے ایک لاکھ آدمی کے قل کرنے سے زیادہ محبوب ہے'۔ (لیعنی اگر فقنہ کھیل جاتا اور لڑائی ہوجاتی تو بہت جانیں تلف ہوجاتیں )۔ (تاریخ ابن کیراردوج ہشتم ص ۸۱۸۔۸۱۸) اورایک روایت کےمطابق حضرت ام المؤسنین نے حضرت معاویہ ﷺ سے بیہ بھی فرمایا:

"اے معاویہ! مجھے جمراوران کے اصحاب کے قل پر کس بات

نے آمادہ کیا؟

حضرت معاویہ نے کہا: یا ام المؤمنین! میں نے ان کے قبل میں امت کی بہتری اوران کے تھم راؤ میں امت کا فساد دیکھا ہے''۔

(تاریخ این کثیرج بشتم ص ۸۲۰)

الہذاا گرنجر بن عدی نے قل کا کوئی الزام آتا بھی ہوتو گورزکوفہ زیاداوران صحابہ و
تابعین رضی اللہ عنہم پر آئے گا جنہیں حجر بن عدی سے معاملہ پیش آیا اور جنہوں نے
گواہی دی کہ حجراوراس کے ساتھی باغی ہوگئے ہیں۔ کیونکہ کی مقدمہ میں غلط گواہیوں
کابارگناہ گواہوں پر ہوتا ہے۔ان کے مطابق فیصلہ کرنے والے قاضی یا حاکم پرنہیں۔
کی یہاں بھی حضرت امیر معاویہ ہے پرکوئی گناہ لازم نہیں آئے گا۔

اور یہ جومودودی صاحب نے قاضی شرت کا گواہی واپس کینے والا شوشہ چھوڑا ہے۔ تواس میں کوئی حقیقت نہیں اور کتب توارخ کے مطابق ان کا نام گواہوں میں شامل ہی نہیں اس صورت میں توالزام خود بخو د باطل ہوجا تا ہے۔ ہمیں تر دید کی ضرورت ہی نہیں اور اگر بفرض محال انہوں نے گواہی واپس لے ہی لی تو کیا دیگر جلیل القدر صحابہ و تابعین رضی الله عنہم کی گواہیاں کافی نہیں؟ دیگر حضرات نے تو اپنی گواہیوں کو برقرار رکھا صرف ایک گواہیاں کافی نہیں؟ دیگر حضرات نے تو اپنی گواہیوں کو برقرار رکھا صرف ایک گواہی کی مہونے سے باقی گواہیوں اور فیصلہ پر پچھاڑ نہیں پڑتا۔

جناب جحر بن عدی کی سرگرمیاں دیگر صلحائے امت کی طرح حضرت امیر معاویہ کے نزدیک بھی بغاوت کے زمرے میں آتی تھیں جیسا کہ انہوں نے فرمایا: ''اے ام المؤمنین! میں نے ان کے قل میں امت کی بہتری اوران کے چھوڑنے میں امت کی خرابی دیکھی''۔ اس ہے بھی اورزیاد کواپنی طرف سے خط لکھنے اوراس میں اپنی سوچ بچار کا ذکر
کرنے سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ قل کا حکم دینے سے پہلے حضرت امیر معاویہ اللہ فات نے مقدے کے مختلف پہلووں پرخوب خوروخوض کیا۔ اور حدیث پاک میں حاکم کوالیا ہی کرنے کا حکم موجود ہے۔ فرمایا:

"إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَثُمَّ آصَابَ فَلَهُ ٱجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدُثُمَّ آصَابَ فَلَهُ ٱجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ ٱخْطَاءَ فَلَهُ ٱجْرُ

(بخاری جام ۱۰۹۲ کتاب الاعتمام باب اجرالیا کم مسلم جام ۲۵ باب بیان اجرالیا کم) ترجمہ: جب حاکم فیصلہ کرے تو اجتہاد کرے پھر صحیح کرے تو اس کو دو تو اب ہیں اور جب فیصلہ کرے تو اجتہاد کرے اور خطا کرے تو اس کیلئے ایک تو اب ہے'۔

علیم الاسلام حضرت شاہ ولی الله محدث دہلوی رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں:

" خلیفہ کو چاہیے کہ مسلمانوں کی اصلاح اور اسلام کی نصرت کی فکر کر ہے

اور اس غور وخوض سے جورائے پیدا ہواس پڑمل کرے اگر اس کی رائے

درست ہوئی تو اس کو دوگنا تو اب ہوگا اور اگر اس کی رائے نے خطا کی تو

اس کوایک ثواب ہوگا'۔ (ازالة الخفاء اردودوم ۲۵۹۵)

البذا حضرت امير معاويه ﷺ جوحاكم وقت بھى تھے اور ججہد وفقيهہ بھى أن پر مقد ہے كى نوعيت اور گواہيوں كى حيثيت پرغور ضرورى تھا۔ اور درست فيصلہ تك پہنچنے كيا البيئة اجتہاد لازم تھا اور وہ وہ ى بروئے كار لائے اور جس بات ميں بہترى ديھى أى كے مطابق فيصلہ دے دیا۔ چونكہ انہوں نے جربن عدى كو باغى يقين كرليا اور ان كے جوڑ بن عدى كو باغى يقين كرليا اور ان كے چوڑ نن چوڑ نن البذاقتل كا حكم دے دیا۔ اور جب تُجر بن عدى با في ثابت ہو گئے تو وہ قانون شريعت كے مطابق ان كے قل كا فيصلہ كرنے ميں معذور تھے۔ اور حدیثِ پاك كے مطابق اس ميں كى خطاكى صورت ميں بھى ان پر معذور تھے۔ اور حدیثِ پاك كے مطابق اس ميں كى خطاكى صورت ميں بھى ان پر

کوئی مواخذہ اورکوئی گناہ نہیں جبیبا کہ ابھی آپ نے ملاحظہ فرمایا۔

اور ہوسکتا ہے کہ جناب جمر بن عدی نے بھی نیک نیتی کا دامن نہ چھوڑا ہولیکن وہ اصلاح احوال کیلئے مقبول عام اور مناسب طریقہ اختیار کرنے سے پُوک گئے ہوں اور انہوں نے جو پچھ کیا' کسی نہ کسی تاویل کی بنا پر کیا ہو۔ لہذا انہیں بھی معذور سجھ کران کا بھی احر ام کیا جائے گا۔ اور ان کی مختلف فیہ صحابیت کا بھی احر ام کیا جائے گا۔ بہر حال ہے بات روز روشن کی طرح عیاں ہوچکی ہے کہ مودودی صاحب نے تاریخی حقائق کو اپنے الفاظ کے قالب میں ڈھال کر امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ تاریخی حقائق کو اپنے الفاظ کے قالب میں ڈھال کر امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ بہر جوطعن کیا اور جو الزام لگایا' وہ ان کے قابل اعتاد ذر الکع یعنی نہ کورہ کتب تو اریخ سے ہرگز ثابت نہیں ہے۔ لہذا ان کا بلا ثبوت طعن دیکھ کر جمیں ان کے اس دعولی پر حیرت ہوتی ہے جو انہوں نے اپنی مطاعن بھری رسوائے زمانہ کتاب 'خطافت

وملوکیت' میں کیا ہے۔ان کا دعویٰ ہے کہ:
''میں کیا ہے۔ان کا دعویٰ ہے کہ:
''میں کسی بزرگ کے کسی کام کو غلط صرف اسی وقت کہتا ہوں
جب وہ قابل اعتماد ذرائع سے ثابت ہواور کسی معقول دلیل سے اس کی
تاویل نہ کی جاسکتی ہو'۔(خلافت دملوکیت سے ۲۰۰۷)

اب ان کا طرزعمل و کیھئے اور پھران کا دعویٰ۔ کیا ان کا دعویٰ ان کے طرزعمل کے بالکل خلاف نہیں؟ اور جب ان کا دعویٰ ان کے طرزعمل کے خلاف ہے تو کیا ہے جھوٹ اور فریٹ نہیں؟

اور جب ان کا دعویٰ ہے ہے کہ وہ کسی ہزرگ کے کسی کا م کو بغیر ثبوت کے غلط نہیں کہتے تو پھر ان کوا ہے وہ کا سطعن کے ثبوت کے طور پراصل واقعات وحالات کو کن وعن نقل کرنا چاہیے تھا۔ بغیر ثبوت کے نقل کرئے گویا انہوں نے اپنے دعویٰ کی خود ہی تکذیب و تر دید کردی اور ہے جو آئھوں میں دھول جھو نکنے کیلئے انہوں نے تاویل کئے جانے کا عندید دیا ہے۔ تو ہم نے ایسی کوئی تاویل نہیں دیکھی جو انہوں نے کی ہویا

تاویل کی کوشش بھی کی ہو۔ انہیں تو ہر مقام پر صرف الزام دینے کی جلدی تھی البذا انہوں نے الزام دے دیا۔ بینددیکھا کہاس سے ان کا اپنامنہ ہی کالا ہوگا کہ'' آسان کا تھوکا منہ پر ہی آتا ہے''۔اور یہی کچھان کے ساتھ ہوا۔ (استغفر اللہ)



## 397 **تابیات**

## (۲۰ سےزائد آبات قر آنداور ۲۰ سےزائدا حادیث مقدسه)

| 10)                         | أمدا يات تر النياور ١٠٠٠ سيرا         | مداحا وبيت مقدسه                        |
|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| قرآ ن کریم                  | الله تعالى كي آخرى مقدس كتاب          |                                         |
| كنزالا يمان                 | ترجمه اعلى حضرت امام احمد رضاخان      | پیر بھائی نمینی لا ہور                  |
| تورالعرفان المسلم           | حاشيه فقتى احمد يارخان نعيمي          | پیر بھائی نمینی لا ہور                  |
| ضياءالقرآن                  | رّ جمه وتفسر بیر محد کرم شاه الاز بری | ضياءالقرآن يبلى كيشنز خنج بخش روذ لاجور |
| تفيرنعيى                    | مفتی احمه بارخان تعیمی                | مكتبه اسلامية كجرات اأردوبازارلا جور    |
| تقيرمظهري                   | علامه قاضى ثناءالله مظهري مجدوي       | الهي ايم سعيد مميني ادب منزل پاكستان    |
|                             | ترجمه عبدالدائم جلالي                 | چوک کراچی                               |
| تفسيرعثاني                  | شبيرا حمدعثاني                        | وارالتصنيف لمثيذ شاهراه لياقت صدر       |
|                             |                                       | کا پی                                   |
| تفسير مودودي (تفهيم القرآن) | مولا نا ابوالاعلى مودودى              | فيروزسنز لميثثة لاهور                   |
| مستحج بخارى                 | اميرالمؤمنين في الحديث                | قديي كتب خانه مقابل آرام باغ كراجي      |
|                             | امام محمد بن اساعيل بخاري             |                                         |
| صحيمسلم                     | امام مسلم بن حجاج قشيري               | مكتبه دارالفرقان والحديث ملتان          |
| سنن ابوداؤد                 | امام ايوداؤد                          | مكتبه حقاشيه ملتان                      |
| جامع ترندی                  | امام ابوعیسنی محمد بن عیسنی تر ندی    | فريد بك شال أردو بإزار لا مور           |
|                             | ر جمه محر صدیق بزاروی                 |                                         |
| ابن ملجبه                   | امام ابوعبدالله محمريز بدابن ماجه     | مكتبددارالفرقان والحديث ملتان           |
| مؤطاامام مالك               | امام ما لك بن انس ترجمه عبدا ككيم اخر | فريد بك سال أردو بإزار لا مور           |
|                             | شا بجها پنوري                         |                                         |
| منداجر                      | امام احمد بن عنبل رضی الله عنه        | اداره احياءالنة كرجا كه كوجرانواله      |
| كنز العمال                  |                                       | بيروت لبنان                             |
| مشكلوة المصابيح             | الشيخ ولى الدين محمد بن عبدالله       | المصباح أردوبازارلا بهور                |
|                             |                                       | کالج روڈ راولپنڈی                       |
| رياض الصالحين               | شخ الاسلام امام يجي بن شرف نووي       | فريد بك سال أردوبا زارلا مور            |
|                             |                                       |                                         |

| مكتبه رضوان تننج بخش روڈ لا ہور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | علامه سيرمحمودا حمرضوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | فيوض الباري                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| فريد بك سال أردو بإزار لا مور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | رنبة القارى                      |
| تفهيم البخاري يبلى كيشنز فيصل آباد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تفهيم البخاري                    |
| مكتبه دارالفرقان والحديث ملتان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | شخ الاسلام امام يجي بن شرف نووي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | شرح مسلم نووي                    |
| فريد بك سال أردو بإزار لا بهور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | The state of the s | شرح سلم سعيدي                    |
| رید .<br>فرید بک شال اُردوبازارلا ہور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اشعة المعات شرح مشكوة            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ر جمه مولا نامحر سعيد احمر نقشبندي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                             |
| تعيى كتب خانه تجرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مفتی احمد یارخان تعیمی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ماة شر مشكاه ة                   |
| شخ غلام على ايند سنز لا بور حيدر آباد كراجي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | صافظ الحديث ابن حجر عسقلانی<br>حافظ الحديث ابن حجر عسقلانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | مراة شرح مشكوة<br>شرح نخبة الفكر |
| 94- 34-2 32-9 32-0 3-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ر جمه محمر منظور الوجيدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | رب ج. ر                          |
| بكتبه نبويير مجنج بخش روڈ لا ہور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | قاضى عياض اندلى ترجمه مجمد اطهر نعيمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | كتابالشفاء                       |
| بسید در مین کاروره ارو<br>مدینه پاشنگ کمپنی کراچی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | تا می می ماندن را بعد المراق<br>شخ عبد الحق محدث د الوی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ساب اسفاء<br>بدارج المنوت        |
| لايديد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ر جمه غلام عین الدین نعیمی<br>ترجمه غلام معین الدین نعیمی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25.007                           |
| مح سعدان منزقر آن کل کراچی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | جية الاسلام شاه ولى الله محدث وبلوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ازلية الخفاء                     |
| 0,000,000,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ترجمه مولا ناعيد الشكورانشاء الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ارت القاء                        |
| ضياءالقرآ ن ببلي كيشنز لا مور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | كشف الحجوب                       |
| 35.1) -0.01) 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | رومان م میرن جوین<br>ترجمه ابوالحسنات سید محمد احمد قادری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | عف بوب                           |
| فيدك بالأردوبازارادي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | سيدناغوث أعظم شيخ عبدالقادر جيلاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | غدية الطالبين                    |
| 25.25.55.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | تیدها وع به من میرامدارد بینان<br>ترجمه مولا نامحم صدیق بزاروی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | العيد الفادين                    |
| مكتبه اسلاميات اندرون دبلي دروازه لاجور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | جية الاسلام امام غزالي<br>جية الاسلام امام غزالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مكاشفة القلوب                    |
| سبه تا يات مردول و لاردول و المردول | چیدان مان بان باران<br>رجمه قاری محمر عطاء الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مهرفة الموب                      |
| ر برای کنیگر اثنار و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | حضرت مجد دالف ثانی شیخ احد سر ہندی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مكتوبات امام رباني               |
| الديدية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | تسری جدوانگ مای ن اندیز به مدن<br>رجه مولانامحر سعیداحد نقشبندی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سويات الا الرباق                 |
| حامدا بيذ كميني أردو بإزار لاجور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | امام یوسف بن اساعیل نبھانی<br>امام یوسف بن اساعیل نبھانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | شوامداكحق                        |
| الردويا راروا بور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حوالمداكي                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ترجمه علامه محمداشرف سیالوی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 上地上 1 1 - · ·                    |
| مكتبه قاور بدلا مور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | امام يوسف بن المعيل فبهاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | بركات آل رسول طاليني             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ترجمه علامه عبدالحكيم شرف قادري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |

| نور بيرضوبيه پلي كيشنز تنخ بخش روژ لا مور   | امام پوسف بن اساعیل نبھانی               | كمالات اصحاب رسول فأثييتم |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|
|                                             | رّجمه: بروفيسرمجمه اعجاز جنجوعه          |                           |
| نفیس اکیڈی اُردو بازار کراچی                | علامه محمر جرير طبري                     | تاریخ طبری                |
|                                             | ترجمه سيدحيد رعلى طباطبائي               |                           |
| تفيس اكيثرى أردو بإزار كراجى                | امام جلال العدين سيوطى                   | تاريخ الخلفاء             |
|                                             | ترجمها قبال الدين احمه                   |                           |
| تفیس اکیڈی اُردوبازار کراچی                 | علامدابن خلدون                           | تاریخ این خلدون           |
|                                             | ترجمه عليم احد حسين الهآبادي             |                           |
| نشرالسنة بيرون بوبرگيث ملتان                | امام ابو بكراحه بن حسين بيهق             | السنن الكيري              |
| بيروت لبنان                                 | ابوالقاسم على بن حسن شافعي               | ابن عساكر (تهذيب          |
|                                             |                                          | تاریخ دشتن کلییر)         |
| يروت                                        | عمادالدين ابن كثير دمشقي                 | البدانيوالتهابيه          |
| بیروت<br>نفیس اکیڈی اُردو باز ارکرا پِی     | عمادالدين ابن كثير دمشقي                 | تاريخ اين كثير            |
|                                             | ترجمه مولانا اختر فتح يوري               | (البدامية والنهامية أردو) |
| مكتبه نبويي يخش روڈ لا ہور                  | امام ابوالحس على الجزرى ابن اثير         | أسدالغاب                  |
|                                             | ترجمه مجمد عبدالشكور فاروقي              |                           |
| شخ غلام على ايند سنز لا مور حيدرآ باذ كراچي | سيدشريف الدين                            | نبج البلاغه (اشاعت مشتم)  |
| شبير برادرز أردوباز ارلاءور                 | علامهابن حجر كليتمي                      | الصواعق الحرقه            |
|                                             | ترجمهاختر فتتح يورى                      |                           |
| كمدكتاب كهرأردوبإزارلا مور                  | علامدا بن حجر كلى ترجمه عبدالشكور لكهنوى | تطهير إلجنان (سيدنا       |
|                                             |                                          | اميرمعاويديك)             |
| مكتبه نبويي هجنج بخش رودُ لا بهور           | شخ عبدالحق محدث دہلوی                    | يحميل الايمان             |
|                                             | ترجمه بيرزاده اقبال احمه فاروقي          |                           |
| دارالاشاعت أردوبازار كراجي                  | شاه عبدالعزيز محدث د الوي                | تحفها فتأعشريه            |
|                                             | ترجيهمولا ناخليل الرحن نعماني            |                           |
|                                             | حكيم الاسلام شاه ولى الله محدث وبلوى     | العقيده الحسنة            |
| ضياءالقرآن پبلى كيشنز گنج بخش روڈ لا ہور    | ابوالحنات سيدمحمراحمه قادري              | اوراق غم                  |
| مكتنيه رضوان درباررو ذلاجور                 | علامه سيدمحودا حدرضوي                    | شان صحاب                  |
|                                             |                                          |                           |

| مسلم كتابوي لا مور                         | مولا نامحمه عاشق تجعلتى               | القول الجلي                     |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
|                                            | ترجمه محرتقي انورعلوي                 | سيرت شاه ولى الله               |
| قدیمی کتب خاند آرام باغ کراچی              | مولا نامحمه جم الغني خان              | تهذيب العقائدأردو               |
|                                            |                                       | ترجمه وشرح عقائد نفى            |
| فريد بك شال أردو بإزار لا بور              | ترجمه مولانا سيداميرعلى               | فتآوي عالتكيري أردو             |
| مكتيدا سلاميه أردوبازارلا جور              | مولا ناامجد على قاورى                 | بهادشر يعت                      |
| مدينه پباشنگ کمپنی کرا چی                  | اعلى حضرت امام احمد رضاخان            | ادكام شريعت                     |
| معيدا چ ايم نميني پاکستان چوک کرا چی       | حضرت شاه ولى الله محدث وبلوى          | شفاء لعليل ترجمالقول الجميل     |
|                                            | زجه فرم على                           |                                 |
| تعيمى كتب خانه تجرات                       | مفتى احمد يارخان نعيمي بدايوني        | امير معاويه بي ايك نظر          |
| ئى جمعيت عوام برطانيه <i>ا</i> پاكستان     | علامه سيدمحه عرفان مشهدي              | سيدناامير معاويياال حق كي       |
| A Property                                 |                                       | نظرين                           |
| مدرسه دعوة القرآن حشمت منزل موی لین        | شخ عبدالعزيز پر ماروي                 | معرضين اورحفرت امير معاويه      |
| کراچی                                      | ترجمه علامه محمد اعظم سعيدي           | ترجمه إناحية تطعن امير معاويه   |
| مكتبه نبوسير عجنج بخش روڈ لا ہور           | مفسرقرآ ن مولا نامحمه ني بخش حلوا كي  | التارالحامية ن ذم المعاوييه     |
| مكتبه نوربير حسينيه بلال أتنح لا هور       | مولا نامحم على                        | وشمنان امير معاوييكاعلمي محاسبه |
| لاٹانی بک سنٹر ریلوے روڈ شکر گڑھ           | بروفيسرمحرحسين آى                     | توحيداورمحبوبان خدا             |
| نارووال                                    |                                       | کالات                           |
| فريد بك شال أردو بإزار لا مور              | علامه غلام رسول سعيدي                 | مقالات سعيدي                    |
| اداره ترجمان القرآن أردوباز ارلا مور       | مولا تا ابوالاعلیٰ مودودی             | خلافت وملوكيت                   |
| اسلامک پېلې کیشنز کمثیڈ لا جور             | مولا تا ابوالاعلى مودودي              | دسائل ومسائل                    |
| اداره تاليفات إشر فيهلتان                  | ترتيب عبدار حمن خان                   | مفاسدِ گناه (مواعظ اشرفیه)      |
| مدينه پباشنگ همپنی مشهور محل ميکلود رود    | صدرالا فاضل مولانا محرنعيم الدين      | سوانح كربلا                     |
| کراچی                                      | مرادآ بادی                            |                                 |
| قانونی کتب خانه کچهری روڈ لا ہور           | سيداميرعلى                            | عين البدايي( أردو)              |
| دارالتبليغ حفزت كيليا نواله شريف وجرانواله | علامه عافظ شفقات احمد نقشبندي         | منا قب سيدناامير معاويد         |
| مكتبه تفانوى بندرروذ كرايى                 | شخ احد بكيرر فاعى ترجمه ظفراحمه عثاني | البيان المشيد                   |
|                                            |                                       | ترجمه البربان المويد            |

قر الثنوع الأوراء مناييل عبدالعاد 16/2/12 كنج بخش اؤي المهوك 7213575 ہاری ذمیرایاں

